

## جمله حقوق محفوظ هيس



www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

بچھ کو بھی کچھ آگہی مل جائے گی تو مری دیوائگی اینا کے دیکھ (واصف علی واصف) www.urdukutabkhanapk.blogspot.com



URDUKUTABKHANAPK.BLOGSPOT

## عرض ناشر

رنگ اور برش توسب کو ملتے ہیں مگران کے استعال سے شاہ کا رخلیق کرنے كا سلقة كى كى حصة مين آتا ہے۔ ہرمصورانے مشاہدے كى قوت اوراس مشاہدے کو کیوس پر منقل کرنے کی اپنی اپنی لیافت رکھتا ہے۔ یوں اس کا خیال ایک تصور کاروپ ڈھال کرلوگوں سے خاطب ہوتا ہے۔قبلہ واصف صاحب" کے پاس حرف كوتصور بناني كا يكتافن تفاره ووق سے فقر اس طرح بناتے چلے جاتے كمان كاخيال الفاظ كاروب اور ه ليتا اور پرخيال صوت سے آ كے نكل كرمشام كى تصوير بن جاتا-اس طرح جبوه اينى گفتگوكو پھيلاتے تو سننے والے يرمعاني اور آ گہی کے نے دریجے تھلنے لگ جاتے۔ یوں محفل کے شرکاءاس خاص کلم سے سیراب ہوتے جومومن کی میراث اور فقراء کرام کا خاصہ ب۔انسان کے خیال کوجلا بخشنے والی بدروشی جب تھلنے لگی تو اُمت کے ہر طبقہ حیات وفکر کے لوگ ان سے جوق درجوق رابط کرنے لگے اور اینے اینے سوال اور مسلے کاحل پانے لگے۔ یہی سوالات اور ان كے جواب جع كر كے كتابوں كابيسليلة و گفتگو" كے زير عنوان شروع كيا كيا توان قار مین کوون خوشبو ملنے لگ گئی جوواصف صاحب" کی محافل کے شرکا ءکو حاصل تھی۔ وو گفتگون كے مليلے كى يہ كتابيں دلوں اور ذہنوں كے ليے طمانيت اور كشاد كى كا تازہ یغام بن گئیں اور ہرنے والیوم کا بے کلی سے انتظار ہوا۔ اس سلسلہ کا دسوال حصداب پیش خدمت ہے۔ قارئین سے استدعا ہے کہ بمیشہ کی طرح ادارے سے اپنی رائے أور تجاويز كاسلسله بحال رهيس شكريه-



## فهرست

## 金净

| 10 | حداوررشک کیا ہے؟                                         | Q I |
|----|----------------------------------------------------------|-----|
|    | میں اپنی معروف عبادت کے علاوہ اللہ تعالی سے بات          | r   |
|    | كرنے كى كوشش كرتا ہوں اوركوشش كرتا ہوں كدكو كى دنياوى    |     |
| 10 | غرض نہ ہواس کے لیے کوئی رہنمائی فرمائیں؟                 |     |
| m  | لوگ جھڑا کیوں کرتے ہیں؟                                  | cr  |
|    | نفس اورروح کے بارے میں ذراتفصیل سے وضاحت                 | ٨   |
| 79 | فرمادين؟ والمرادين؟                                      | po  |
| 44 | والدى نظرت كيد بيناجا بي؟                                | ۵   |
|    | آپ کہتے ہیں کہ سوال کروتو ہماراذ بن خالی ہوتا ہے اس      | ۲   |
| LL | میں سوال ہی کوئی نہیں ہوتا ہم مصنوعی سوال کیا کریں؟      |     |
|    | میری ایک تجویز ہے کہ آ دھا گھنٹہ آ پ کی موضوع پر پیکچر   | 4   |
| ra | دیں اور پھرسوالوں کے جواب دیا کریں؟                      |     |
|    | میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے مگرر کاوٹ | ٨   |

آباتی ہے۔ 01 كيا نماز سيس آمين بلند كهني حاسي؟ 00 آج كل اخبارول مين آتاب كه ١٠١٥ء مين قيامت 00 آنےوالی ہے! درود شرایف برطنے سے ہمارے بزرگوں کی حالت کھاور ہوا کرتی تھی لیکن ہماری قلبی حالت میں کوئی تبديلي پيدانيس موتى -اس كى كياوجه باوراس كاكيا طل یاعلاج ہے؟ 40 مرعض يب كد خيال كمال سة تام؟ 99 سر! پراس كا آخرى رزك كيا بوا؟ 111 جسطرح الحماخيال آتا بيقواس بريزماني ميس برے خیال بھی آ جاتے ہیں پر ہم کیا کریں؟ اچھے.وربرے خیال کے علاوہ کیادنیامیں ایسے لوگ بھی ہیں جن کا کوئی خیال نہیں ہوتایاان کاخیال صرف مال کی

طرف ہوتا ہے؟ سر! کھلوگوں کی نیچرا ف جابالی ہوتی ہے کہ وہ عج سرات باره بح تك كام كرتے رہتے ہيں تو كياوه بد آدن سے ہم ہوتے ہیں؟ يهجونيند بيباعث رجت بهي باورباعث زجت بھی ہے تو پھر ملین کل لائف والے کا کیا معاملہ ہوگا؟ كياخيال كالهرين موتى بين جو بروقت گزرتي رہتي ہیں اور ہم وصول کرتے رہتے ہیں؟ س المجمى بهي خيالات ميں بے پيني اور مايوى كى كيفيت پيدا ہوجاتی ہواتی ہوتی ہے؟ بعض اوقات نه جاہتے ہوئے بھی کوئی ناپیندیدہ خیال ذہن میں آجاتاہ؟ 174 بعض اوقات ایے ہوتا ہے کہ سوال ہوتا ہے کیکن آپ جيها جواب دين والانه موتواس كاجواب لا كاسوين کے باوجود حاصل نہیں ہوتا۔ پھرہم کیا کریں؟ IM توكيابم دنيا كوچهور كرالله كي طرف يطيح جائين؟

كياالله تعالى كاحكام كاتجزيه وسكتا باورانهين لوگوں پر کیے نافذ کیا جاسکتا ہے؟ اگر بندے چربھی ناراض ہوں تو کیا کیا جائے؟ ایک خیال آتا ہے کہ یہ باتیں جوہم اس عربی س رہے ہیں اگریہی گفتگو محفل ہمیں کچھوصہ پہلے میسر ہوجاتی توشايد مارى زندگى كھاور موتى۔ سرايكمى توذمددارى كاحميك بمحينانكے 10 سلے کھاحیاں ہے۔ IMA ہم اس شینی زندگی میں اتنے مصروف ہوجاتے ہیں کہ ہمیں سی چز کی خرنہیں رہتی توالیی صورت حال سے تکلنے کے لیے کیا کریں؟ \$r\$ ورد ول کے واسطے پیداکیا انسان کو ورنه طاعت کے لیے کچھ منہ تھے کروبیاں برائے مہربانی اس کی وضاحت فرمادیں-جن لوگوں میں در دہیں ہان میں کیے پیدا ہوسکتا ہے؟ ١٦٩

ليے كوئى واضح راسته بتاديں-ING 404 آج کل دین کے بارے میں طرح طرح کی کئی کنفیوز كرف والى باتين بين --- پرجم كياكرين؟ عرض يه ب كه وجدان كياچيز موتى ب؟ 1.9 آ يك كتاب "شب نيراغ" مين ايك ظم ب "سن رہا ہوں میں دور کی آواز" \_اس میں برا وجدان ہے۔ MIC وجداور وجدان میں فرق کیا ہے؟ TIP كياوجدان كوعلم كي طرح بهيلاياجا سكتاب؟ جتن بھی اولیاءاللہ ہیں ان کا ایک خاص رنگ ہوتا ہے いいりしんり 119 يه جوبزرگول كى تغليمات بين بياسلام اورايمان كى تبليغ - Un 2 E بہت کوشش کے باوجوداب تک ہمارے باطن کی اصلاح نہیں ہورہی اس کے لیے کیا کرس؟

ہم اپ معاشرہ میں لوگوں کو اسلام سے کم وابسته و سکھتے ہیں اس کی کیاوجہ ہاور کیا ہے گا؟ جس معاشر ے میں ہم رہتے ہیں اس میں تونہ جانے کیا کیا シーにってってってってい آب بیفر ماتے ہیں کہ اوگ بیاری طرف توجہ ہیں کرتے بلکہ نماز کاورس دیے ہیں۔کیا آب یہ بات تاویل سے بتاتے ہیں؟ تاویل کیا ہےاوراس کی کیا صدود ہونی جامیں۔ کیا تاویل کاکوئی ایمامعیاراور پیاندے کدانسان اس -e 1:21c MAG میں ایک چھیا ہواخز انتھااور میں نے جایا کہاہے آپ کا ظہار کروں۔ بیصدیث یاک ہیا کی بزرگ کا قول ہے؟ ran کیا یکسی بزرگ کا کلام ہے کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ بیا سلطان العارفين سلطان بابو ككام من موجود - ٢٥٨ سرا ابھی آپ نے حضرت علی کا ایک فرمان سایا ہے کہ جس نے ایے آ ہو پہان لیاس نے ایے رب کو پہان ليا تويي بيان كيا ع؟ 141

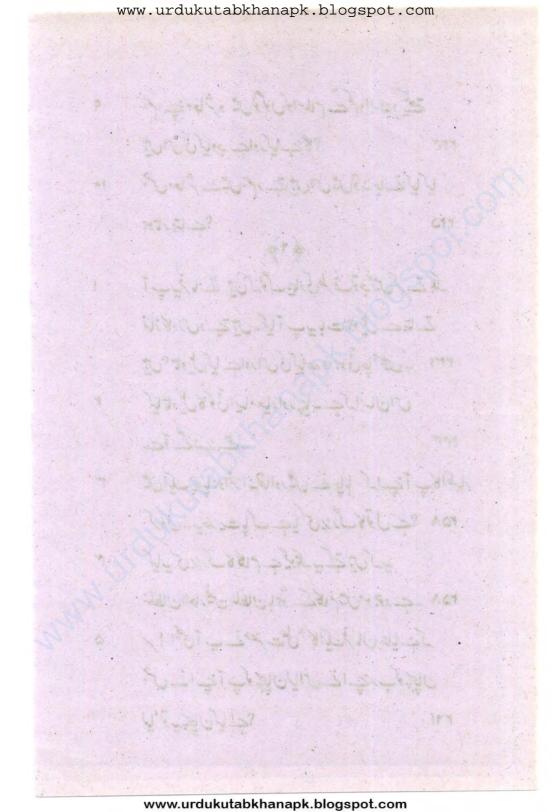

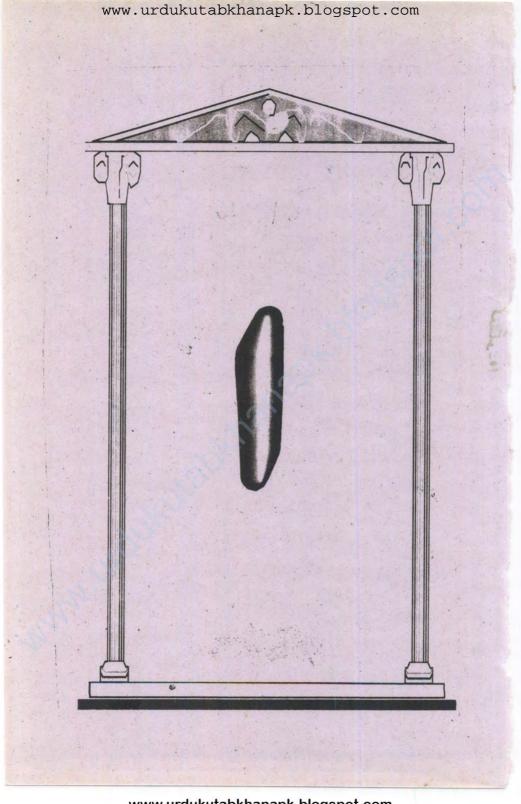

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com



حداور شک کیا ہے؟

میں اپنی معروف عبادت کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ کوئی دنیاوی غرض نہ ہو'اس کے لیے کوئی رہنمائی فرمائیں؟

لوگ جھڑا کیوں کرتے ہیں؟

م نفس اورروح کے بارے میں ذراتفصیل سے وضاحت فرما دیں؟

۵ ماسدی نظرے کیے بچنا چاہے؟

٢ آپ كہتے ہيں كہ وال كروتو ہماراذ بن خالى ہوتا ہے اس ميں

سوال بي كو كي نبيس موتاً جم مصنوعي سوال كياكرين؟

ے میری ایک جویز ہے کہ آ دھا گھنٹہ آپ کی موضوع پر لیکچردیں اور پھر

سوالوں کے جواب دیا کریں؟

٨ مين ذكركنا جابتا مون جيها كرآب فرمايا بمرركاوت آجاتي

٩ كيانمازيس آمين بلندكهني حابي؟

وأ آج كل اخبارول مين تاب كدها٢٠ مين قيامت آن والى ب



A WELL BURELLING OF STREET

سوال:

، حد اور رشك كيا ع؟

ا جواب:

آپ جھ سے ایا موال کریں جس کا جواب حاصل ہونے یر آپ كا ذاتى سفر آسان ہو جائے۔ اگر علم میں اضافہ جائے ہیں تو علم كى تو كتاب موجود ہے ايك حدر كھى ہوئى ہے اور ايك رشك ير لكھى ہوئی ہے۔ اچھا تو حمد دوسرے آدی کو کسی کی اس صفت کے بارے میں ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے کہ اس میں نہ رہے اور رشک اس صفت کے بارے میں ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے کہ یہ اس میں آجائے۔ تو آپ جو صفت کی میں سے نکالنا چاہو تو یہ حمد کملائے گا اور اینے آپ میں ڈالنا چاہو تو یہ رشک کملائے گا۔ فرق سمجھ آگیا آپ کو! حد کرنا غلط ہے اور اس ے منع کیا گیائے وسد کرنے کو شرکما گیا ہے قل اعود برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفيَّات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد تواس کو شرکماگیا ہے اور حاسد کے شرے بچنے کے لیے رعاکی جاتی ہے کہ یا اللہ ہمیں حاسد کے شرسے بچا۔ حد كرف والا ايخ آب مين تووه صفت نبين بداكرنا طابتا بك آب كو كت كى صفت سے محروم كرنا چاہتا ہے۔ اس ليے يہ شركملا آ ہے۔ ايك وقعہ

ایک آدی کی چوری ہو گئ وہ رو رہا تھا اور رو تا جا رہا تھا۔ لوگوں نے کہا اب بس کو- کی نے بوچھا رو تا کیوں جا رہا ہے؟ کتا ہے کہ روا اس لیے نمیں ہوں کہ میری چوری ہو گئ ہے بلکہ اس لیے ہوں کہ تماری نہیں ہوئی ہے۔ یہ حاسد کا کام ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تمماری بھینس بھی مرجائے۔ حاسد کتا ہے کہ یا اللہ میں تو لوگوں کی چزیں دیکھ دیکھ کے تھک گیا ہوں' یا تو مجھے بھی یہ چزیں دے یا پھران سے بھی چھین لے۔ تودد طرح کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھے دے یا اس سے چھین لے اب "وے" والی بات جو ہے تال سے رشک ہے اور جب "چھین لے" والى بات آجاتى ب تووه حد ب-حد كرف والااسن اندر اس صفت كے يداكرنے كى الميت نيس ياتا اور چاہتا يہ ہے كہ دومرا اس صفت ے محروم ہو جائے۔ عام طور پر حسن کے صامد ہوتے ہیں 'خوب صورتی ك حاسد ہوتے ہيں ' مل كے حاسد ہوتے ہيں اور اچھى صفت كے حاسد ہوتے ہیں لینی جو بھی اعلیٰ Competent صفت ہو اس کا طامد ہو تا ہے۔ حدد کرنے والا چھوٹا آدی ہوتا ہے اس لیے اس میں خود بخود حد پدا ہو جاتا ہے وہ بے چارہ کرور آدی ہوتا ہے 'بے چارہ چھوٹا آدی ہوتا ہے' اس کے ول میں سے ایسے ہی غبار تکاتا ہے۔ یمال سے نظرید لگتی ہے کہ ایک آدی نے دو سری چیز کو دیکھا کسی کی خوب صورتی کو ویکھا پھریک لخت پھر جو ہے وہ پھٹ گیا۔ ماسد کی نگاہ یوں ہوتی ہے۔ اس بے چارے کے اندر سے آہ تکلتی ہے ، فریاد تکلتی ہے کہ یا اللہ یہ کیا اس كو تونے دے ديا اس سے واپس لے ، چين لے۔ اب يہ ع حاسد کا کام۔ رشک کرنے والا اس صفت کی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے

صرف یہ نیں کہ یہ صفت ای کو ملے بلکہ کچھ جمیں بھی ملنا چاہیے۔ تو رفك والا مقابله كرے كا اور كوشش كرے كا ماصل كرے كا استے آپ ی Achieve کے گا کیم وہ بلند ہو گا اور دو سرے کو پست نہیں كے كالے كتے بيں كہ دوزخ كے ايك كرھے ميں چھ لوگوں كو جينكا كيا اور وہ بے چارے گڑھے سے باہر نکلتے تو اور ایک ایک فرشتہ مقرر کیا گیا جو انس مار کے واپس گڑھے میں بھیجا۔ تو ایک گڑھے ر ویکھا گیا کہ وہاں یہ فرشتہ کوئی مقرر نہیں تھا۔ اس نے بوچھا یہ کیا وجہ ہے تو انہول نے کماکہ یمال کی کو باہر مقرر کرنے کی ضرورت کوئی نہیں کیونکہ جو بابر آئے اے نیچ والائی ٹانگ سے تھینج لیتا ہے۔ یہ صد ہے! تو صد کیا ہے؟ ووسرے کی ٹانگ کو تھنچا۔ رشک اور چیز ہے۔ قاتل رشک ہونا' بلند ہونا اور بلند برواز ہونا ہے اور چیز ہے۔ چھوٹے زہن کا اور چھوٹے ول کا آدی حد کرے گا اور بلند آدی رفتک کرے گا۔ مرزیادہ رشک کی ضرورت کوئی نہیں ہے بلکہ آپ اپنی صفت پر راضی رہیں۔ يرا كور نبيل بن عتى كور كوانبيل بن سكا-سب كا ايناليا نعيب ب توتم جو ہو تم وہی بے رہو گے۔ اس لیے رشک کیا ہے اور پر حمد کیا ہے کونکہ تم نے وی رہنا ہے ' سو بار کوشش کو' بزار بار کو مراہے وجود سے باہر نہیں نکانا کیونکہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے ہر آدی کو اس کی تھکیل پر رہنے پر مجبور کر دیا گیا ہے اور ہر آدی اپنی تھکیل کے مطابق عمل كرے كا۔ قل كل يعمل على شاكلته ان سے كه يہ سارے کے سارے عمل کریں گے اپنی شکل کے مطابق۔ شکل کے معنی یہ ہے کہ جو کھ باطن کے اندر مقرر کیا گیا ہے۔ نعنی جو کمینہ آدی ہے

وہ مکینگی ہی کرے گا ونیا کا طلب گار جو ہے وہ دین کو چے کے بھی ونیا بنائے گا اور وین کا طلب گار جو ہے وہ ویا لٹا کے بھی دین بنائے گا۔ بیہ پدائش طوریر مقرر کر دیا گیا ہے۔ سخی جو ہے یہ بھی پیدائش طوریر ہے۔ غریب آدمی بھی سخی ہو آ ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ امیر سخی نہ ہو-سخی تب ہو گا اگر اس کے یاس دوات ہو اور وہ غریبوں کو دے۔ غریب بھی مزاج کا سخی ہو سکتا ہے۔ یوچھا گیا کہ غریب کیے سخی ہو سکتا ہے کیونکہ غریب تو غریب ہے۔ وہ غریب سخی ہے جو امیر کی دولت کی طرف نگاہ نہ اٹھائے۔ یہ ہے سخی غریب اور اس طرح ہر آدمی سخاوت کر سکتا ہے۔ احمان كرنے والا بھى سخى ہے معاف كرنے والا بھى سخى ہے ووسرے كے مال کی تمنانہ کرنے والا بھی سخی ہے اسخی کا معنی دو سروں کو ان کے حال ير رہنے ويا جائے۔ بس تُو اپنا سفر كريّا جا اور إدهر أدهر جُمَّلُوانه كر- تو سخي ہونا' بخیل ہونا اور چھوٹے ذہن کا ہونا پیرائش صفت ہے۔ کہتے ہیں کہ مجابرہ کوشش کرنے سے انسان بہت کھھ حاصل کرما ہے کین کوشش كرنے كے باوجود كدها جو ب وہ كھوڑا نہيں بنا۔ بال كوشش سے كدها جو ہے وہ اچھا گدھا بن سكتا ہے۔ الله تعالى نے تهيں جو كھ ويا ہے وہى تمهارا اصل ہے اور اس کے مطابق کام کرو کے تو تمهاری ترقی ہو جائے گی۔ چھانے کی بات نہیں ہے 'بدلنے کی بات نہیں ہے ' غلط مزاج ظاہر كرنے كى بات نہيں ہے كہ جتنائم ہو اتنابى اس نے مقرر كرويا مر آدی اس کے اینے عمل کے اندر رہن رکھ دیا گیا ہے کیونکہ ایک اور جگہ یر اس نے فرمایا ہے کہ ہر آدی اسے عمل میں رہن رکھ ویا گیا اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کر دیا ہے کہ تیری حدود ہے اور تم اس سے باہر نہیں جا

عے ۔ برندہ بلند بروازی میں اتا ہی رہے گا جتنی اس کی حد مقرر ہو گئ ہے اور سمندر میں تیرنے والے استے ہی رہیں گے جتنی ان کی حد مقرر ہو گئے۔ ہر آدی ایک دوسرے کی صد کے اندر واخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے رشک کرنا بھی کوئی خاص صفت نہیں ہے بلکہ یہ وعاکرنی چاہیے کہ الله اس مخص کو اس کی صفت میں محفوظ رکھے اور ہمیں ہماری صفات میں محفوظ رکھے۔ اگر حمد بدا ہو جائے تو اس کے لیے تو بدی ہی توب كن عامي كم يا الله ميرے ول مي دو سرے كے ليے حد بدا ہو رہا ے ، مجھے بیا۔ حد بیدا ہوا تو آپ کا ول رحت سے محروم ہو گیا۔ اللہ اس مخص کو صفت دینے والا ب اور تم نکالنے والے ہو۔ کہتے ہیں کہ یہ تو فطرت کے ساتھ ضد ہو جائے گی۔ اور سے گناہ ہے کہ اللہ نے تو اس کو بادشاہت دی ہے اور تم چھین رہے ہو' اللہ کا مال ہے' اس کو جو ملا ہے' سو چلنے دو۔ کسی کی صفت سے جھڑا نہ کرنا۔ یہ ضروری بات ہے اور یہ واضح کر لو کہ اگر اللہ کریم نے اس کو صفت دی ہے تو تم وہ صفت منظور كراو- يد ايك مقام ب اور دوسرا مقام يد ب كد بعض او قات وه صفت تو نمیں ہوتی مرصفت نماکوئی چزہوتی ہے۔ وہاں حکم ہے اس کے ساتھ مربانی کرنے اور احسان کرنے کا۔ اگر بادشاہ کو اللہ تعالی مربانی کے ساتھ بادشاہت عطاکر آئے تو اس میں دیکھو کہ وہ قرب کی طرف مائل ہے یا بغاوت کی طرف ماکل ہے۔ اگر بادشاہ اللہ کے قرب کی طرف ماکل ہے تو اس بادشاہ کے ساتھ تہیں بیندیدگی کی نگاہ کرنی جاسے۔ اگر بادشاہ بغاوت كى طرف ماكل ب تو چرجماد "على الاعلان" مو اور وه يزيد مو گا-بھر تہیں کا ہے گزر کر اس کے ساتھ مقابلہ کرنا بزے۔ یہ تم نے

ضرور دیجنا ہے کہ بادشاہ جس صفت کا مالک ہے اس میں وہ صفت عظا ہے یا نمیں۔ اگر اللہ کی طرف سے اس کو عطا ہے تو پھر تسلیم کرنا ہی بمتر ہے۔ اگر وہ عطا خلاف امراائی ہے تو پھراس کے ساتھ اڑنا ہی بمتر ہے۔ اليا نه كرنا كه عطا مو مهواني والى اور تم اثنا شروع كر دو او كو محرتم برباد مو جاؤ گے۔ لین کسی شخص کو اللہ کی عنایت ہو تو عنایت کے خلاف ر بخش ر کھنا جو ہے وہ تہیں عنایت سے محروم کردے گی۔ آپ محروم ہو جاؤ گے۔ آپ سے ضرور ویکھ لو کہ دوسرے کی صفت جو ہے وہ اللہ کی عنایت ہے اور اس کی مریانی ہے۔ اگر اس کی مربانی ہے تو تم اس کو تسلیم کر او۔ یی مربانی حاصل کرنے کا طریقہ ہے کہ اللہ کے فیصلوں کو قبول كر ليا جائے اور اگر وہ صفت آزمائش ہے اور وہ طاقت اللہ ك فلاف ہے تو پھرتم اس کے خلاف جماد کرلو۔ اس لیے یہ مقام اہم ہے کہ اس کو پھانا جائے۔ باقی سے کہ رشک بھی اور حمد بھی دونوں آپ کی انسانی صفات ہیں گر وہ بلند صفت تو سی ہے کہ آپ اینے آپ میں راضی رہو۔ اپنی صفت کا خیال کرو اور اس کو پھانو کہ تم کیا ہو۔ حمد یا رشک کرنے کی بجائے یہ کمو کہ اس کا مقدر اس کومبارک ہو اور جمیں انا مقدر - ہم نے وہی استعال کرنا ہے ، ہم نے اینے اینے مزار میں رہنا

اپ اپ مزار میں واصف اپی اپی مزار میں واصف اپی اپی صفات کی خوشبو سب نے اپی اپی صفات کی خوشبو لے کے جانی ہے۔ جس طرح آدی دن بھر بچوم میں رہتا ہے اور رات تنا بستر میں بسر کرتا ہے اس طرح

رشک ہوم میں رہے گی اور موت تنا بر کرے گا ' وہل نہ حمد ہو گا نہ رشک ہو گا نہ رہنے کی کوشش کرو اس کو دریافت کرنے کی کوشش کرو اور سوال اور سوال کرنے کی کوشش کرو۔ ۔۔۔۔ اب اور سوال کرنے کی کوشش کرو۔ ۔۔۔۔

سوال :-

میں اپی معروف عبادت کے علاوہ اللہ تعالی سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ کوئی دنیاوی غرض نہ ہو' اس کے لیے کوئی رہنمائی فرمائیں؟

جواب:

دیکھو اگر آپ نے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے کوئی وقت مقرر کر رکھا ہے تو پھر آپ جھوٹے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو پابند نہیں ہونا کیونکہ اس کا وقت تو ہمہ وقت ہے۔ معروف عبادت کی بات ٹھیک ہوا وہ تو وقت کے ساتھ ہے۔ مثلاً نماز کا اپنا وقت ہے جج جو ہو وہ جج کے ایام میں ہوگا زکوۃ کے دن ہول گے روزے رمضان کے ونول میں ہوں گے۔ یہ تو ہو گئی معروف عبادت آپ کی معروف عبادت کے علاوہ جن باتوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان باتوں سے منع ہو جا کیں اور جن باتوں کا حکم دیا ہے ان کو حتی الوسع پورا کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ آگر شوق پیدا ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کریں تو آگر وہ شوق صرف آگر شوق پیدا ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کریں تو آگر وہ شوق صرف ایک خان کی میں ہوتا ہے مثلاً رات کے نو بج تو پھردنیا داری کر میا ہوں

اور اب میں اللہ سے بات کر رہا ہوں۔ یہ بات غلط ہے۔ وہ پھرونیا وامی یوں نمیں کرتا بلکہ ہروقت اس کی کمیونیکیش اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ ٹی وی کا سیٹ نہیں ہے کہ آپ آن کر دو تو آن ہو جائے گا اور آف کر دو تو آف ہو جائے۔ وہ ہمہ حال 'ہمہ وقت آپ کے خیال میں رہے اور ہرحال میں ساتھ رہے یعنی اللہ اس طرح ساتھ ہو کہ۔

خلقت کول جیندی گول اے او ہر دم فریدؓ دے کول اے

لینی مخلوق جس کو ڈھونڈ رہی ہے وہ ہر دم فرید کے یاس ہے۔ تو ہر دم "اس" میں ہونا ضروری ہے۔ پہلی غلطی آپ کی بیہ ہے کہ آپ ایک وقت میں یا تنائی میں اللہ سے بات کرنا سننا چاہتے ہیں اور باقی اوقات میں اپنی ونیا میں رہتے ہو۔ آپ نے یہ نمیں کرنا۔ اگر آپ نے كماكه اين الله سے رات آٹھ بج بات كرنا جاہتا ہوں وفق كرو وه جواب دے کہ رات کو تین بج بات ہو گی تو اس وقت تو آپ سوئے ہوئے ہوں گے۔ پھرجب پتہ چل گیا کہ اس نے پیام بھیجا ہے کہ جب آپ کل دوپر کو بازار میں شاپیگ کر رہے ہوں تو اس وقت بات کر لیں تو پھریہ نہ ہو کہ آپ شاپنگ میں لگے ہوئے ہوں اور بات نہ ہو سکے۔ پر اس کا انظار کو- اور ایا انظار کوکہ باقی کا کام جو ہے یہ پابند ہو جائے بلکہ بند ہو جائے۔ پھرے کمیونیکش ۔ تو پھر آگے اس نے کما تھاکہ میں جواب دوں گا تو وہیں جواب آئے گا۔ جواب کب آئے گا۔ جاہے دو سال میں آئے اپنچ سال میں آئے بلکہ کئی سال بعد آئے سوال کرنے ے بعد چھی وال کے آپ انظار کریں پھریہ نہ کمنا کہ یمال سے میں

نے پیام بھیجا ہے ' Message بھیجا ہے' میرا خیال ہے میں انگلینڈ سے ہو آؤں' واپسی یہ آ کے Message کا پت کول گا۔ پھریوں بات نہیں ہوگی بلکہ آپ پھرای جگہ یر تک جاؤ جمال یہ بات ہوئی تھی اس جگہ یر تھمر جاؤ۔ پھر ویکھا جائے گا' وہ جب بھی ہو گا' جمال بھی ہو گا' آپ اس خیال ك اندر معروف رئيں۔ آپ نے ديكھا ہو گاكہ مجھى مہمان كا انظار ہو تو انسان بے قرار رہتا ہے۔ مہمان کا اس کی قدر کے مطابق آپ انظار كرش بين أكر اليان كري تووه مهمان والس چلا جائے گا۔ بات كاجواب لینے کے لیے کم از کم اتا انظار تو کرنا جاسیے جو اس کا حق ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ اللہ کی کمیونکیش ہے وہ پھر پوری توجہ کے ساتھ اس خیال میں گم رہتے ہیں اور ان کو اس خیال کے علاوہ کوئی دوسرا خیال نمیں آیا۔ اگر آپ باقی کے خیالات کی نفی کر دیں تو پھر آپ کو كميو نيكيش والا خيال مل جائے گا۔ تو معروف عباوتوں ميں بھي وہي خيال رے۔ آپ روز ہی اللہ کی عبادت کرتے ہیں' اس سے گفتگو کرتے ہو کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ وکھا۔ تو کمال ہے اللہ؟ آپ کے کمہ رہے ہیں کہ ہمیں سدھی راہ دکھا؟ اگر کوئی ہے تو آ جائے تو آپ اس پر چل مروس مروباں آپ الجھ جاتے ہیں تو سدھی راہ کے مفہوم کا پت ہونا چاہے۔ اللہ تعالی نے بتا دیا ہے کہ سیدھی راہ کا مفہوم کیا ہے لینی ان لوگوں کی راہ جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ تو اگر کوئی انعام یافتہ آدی مل جائے تو اس کے ساتھ ساتھ چل ہویں۔ توسیدھی راہ تو یک ہے گر آپ اس ك ساتھ بھاڑتے ہيں اور سيدهي راه كي دعا بھي كرتے رہتے ہيں۔ پھر جب وہ سیدھی راہ وکھاتا ہے تو آپ پھر الجھ جاتے ہیں آپ سے اندازہ



لگائیں کہ پغیروں کے ساتھ اڑنے والے لوگ موجود تھے اور امام عالی مقام کو مسد کرنے والے لوگ موجود تھے۔ انسان دعا مانگا ہے اور جب تاثير قريب آتى ہے تو الجه جاتا ہے۔ اس بات سے بحت ورنا جاسي-ایک بزرگ تھے' ان کا نام آغا تجل حسین تھا۔ ان کے پاس ایک نوجوان مرید ہوا۔ اس نے بابا جی سے کماکہ دعاکریں مجھے کوئی مرتبہ طے۔ بابا جی نے کما کیا چاہے؟ انہوں نے کماد گورنز" بن جاؤں۔ تو وہ نوجوان کھ ع بعد ' Due course میں گور زبن گیا این سردار عبدالرب نشر-مرایک دن وہ گورنری طنے کے بعد این بزرگ کے اس گئا کنے لگے ك سكون نبيس ب- تو باباجي في مجر قتقه لكليا اور كما "بات من تون سکون مانگا ہی کب تھا۔ تو نے تو بادشاہی مانگی تھی' سکون تو تو اب مانگ رہا ے ' اوھ بادشانی میں مجھے کیا سکون طے گا" اللہ سے تم دنیا ما تھتے ہو تو تم خود ہی دیکھو کہ تم مانکتے کیا ہو لینی ہے کہ "اے اللہ اینے علاوہ باقی سب كچھ ہميں دے دے" جب تم اللہ سے اللہ مانگو كے تو پھر تمہيں باقى كى پندید گیاں ترک کرنی برس گی۔ وہ آوی جو اللہ کے علاوہ کی تلاش کرتا ے اور کتا ہے کہ میں اللہ سے اللہ مانگوں گا تو پھروہ جھوٹ بولتا ہے۔

> تیرے سوا کول پند کیا تیری کائات میں دونوں جال کی نعتیں قبت بندگی نمیں

بات اتن ساری ہے کہ پھر دونوں جمال کی نعتیں کس بات کی۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ کمہ کر دیکھیں کہ اے اللہ تعالی ہم تم سے بات چاہے ہیں ہم تم سے کام چاہتے ہیں چاہے دنیا جمان کی نعتیں مجھ

ے چھن جائیں تو بھی میرا گلہ نہ ہو گا۔ تو کم لوگ ہیں ایسا کرنے والے اس كى راہ ميں شهيد ہونے والے اور اس كى راہ ميں جان دينے والے بت كم لوگ بول ك\_ پر اللہ ع كميو نكيش افتكو اور مشابدہ ان كو نصيب ہوتا ہے۔ کتے ہیں کہ وہ تلوار کی دھاریہ ہوتا ہے یا نیزے کی نوک یہ ہوتا ہے یا شہادت کے اندر ہوتا ہے۔ اور مشاہدہ حق سنگ دریار یہ ہوتا ہے جس کی چو کھٹ یہ سر جھکایا جائے۔ مشاہدہ عبادت نہیں ہے کہ عبادت سے مشاہدہ بن جائے اس پر ایکٹرالیر عنت کرنی بدے گ أيكثرا ايثار كرنا وك كل جو كه آب نے ونيا سے حاصل كيا أكر وہ سارے کا سارا قربان کرویں تو پھر بات سمجھ آ جائے گی۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے یاں پہلے ہی تھوڑے سے سے بی تو کمو کہ تو وہی تھوڑے سے لٹا دے ' تھوڑی می گر یجویٹ ہے تو وہ بھی دے دے ' ایک چھوٹا سا جھونیرا سا مکان بنایا ہے تو وہ بھی خیرات کر دے فی سبیل اللہ۔ پھر جو بات نمیں کرنے والی اگر وہ کو کے تو وہ بات جو نمیں ہونے والی وہ ہو جائے گا۔ بس یہ ہے آپ کا کام۔ اللہ کی طرف جانے کے لیے کئی فارمولے ہیں۔ جیے جنگ کے دوران او۔ لی ہوتے ہیں اور وہ کتے ہیں كه يمال فار كو وال فار كو الى طرح الله تعالى كو تم كمت موكه اس طرح کر عال جلوہ دے دے عمال دشمن کو غرق کردے عمال ان سے مال چھین لے عمال جمیں دے دے۔ اس طرح تو نہیں چاتا۔ وہ اللہ ے اور تم جیے بدے وہ بناتا ہے وہ کیے علے گا تہمارے کمنے بر- وہ اللہ آپ بی اللہ ہے۔ اس لیے آپ بی اللہ کے کئے پر چلو اور اسے اسے کنے پر نہ چلاؤ۔ ہمت نہ ہو تو ہم ہے کہ اے نہ نکارو۔ اگر مجت

- 100

وعویٰ کرنے کی ہمت ہے تو پھر باقی محبوں سے بیزار ہو جاؤ۔ وہ سب سے . مادی چزب سے سلے لے لے گا اور پرتم شور کا دو گے۔ اس نے مثل دی ہے کہ اس نے پیغیرے کماکہ بیٹا ذیح کر دو اور وہ بیٹا ذیح کرنے علے والے نہ ہوا تب بھی ہو گیا۔ باپ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ذریح كريا مول تووه ذي موكيا- اب جوباب يه فيصله كرسكتا ب مشايره اي كا حق ہے۔ اور آپ سے اگر کما جائے کہ بیٹے کی انگلی کاف کے لاؤ تو مشکل ہو جائے گی۔ وہ کے گاکہ میری جان حاضر ہے۔ تو پھر آپ آرام سے اپنی عبادت کرتے جائیں اور اللہ سے بھی دیدار کی تمنا کمل Surrender کے بغیرنہ کرنا۔ آپ کے لیے بس اتا ہی کافی ہے کہ یا الله تو مرمانی كرتے جانا۔ ديدار كامقام يہ ب كه جب تك نگابول سے غير الله نه فك و پر الله كا مشامره كيے مو- تو اين نكامول كا جائزه ليس اين ول کا جائزہ لیں کہ ان میں کس کس کی محبت بھری بدی ہے۔ جس كرے ميں آپ اللہ كو بلا رہے ہيں۔ اس ميں كوئى اور قباحت نہ ہو۔ يہ نہ ہو کہ اس کے اندر کمیں مال کمیں سکہ کمیں زر کمیں زمن کمیں زن وغیرہ بڑے ہوں۔ بیر نہ ہو کہ آپ نے مہمان کو بلا لیا ہو اور اس ك مطابق انظام نه بو- جس طرح كعبه تھا كعبة الله ميں تب بت ركھ ہوئے تھے اور جب تمام بت صاف کر دیے گئے تو وہ کعبۃ اللہ بن گیا۔ آپ دل سے خواہشات کے بت نکال دو تو پھریہ اللہ کا عرش ہے۔ اگر اس کی صفائی ہو گئی ہے تو پھریہ خود بخود تھیک ہو جائے گا۔ آپ نے پچھ اور نہیں کرنا' صرف المئینہ صاف کرنا ہے اور اس میں خود بخود عکس نظر آ اجائے گا۔ اس لیے آپ انظار کریں اینے آپ کو صاف رکھیں مظرات

1

ے بچیں' اپنے آپ کو الائٹوں سے بچائیں تو خود بخود نیائش ہو جائے گ۔

سوال:

لوگ جھڑا کیوں کرتے ہیں؟

جواب:

میں نے بتایا ہے کہ ہر آدی کو اس کے مزاج میں رہن رکھا گیا ے۔ سب سے پہلے اللہ نے بیات واضح فرما دی کہ جم نے انسانوں کو زمین برخلیفہ بنایا اور فرشتوں سے کما کہ میں نے بید کام کرنا ہے۔ پھر کما کہ اس کے آگے سحدہ کو تو ایک نے انکار کر دیا' سب نے سجدہ کر دیا لیکن اہلیں نے نہیں کیا' اس نے بواغرور کر دیا۔ اب یہ اللہ تعالی خود ہا رے ہیں کہ زندگی کی ابتدا ہو گئی۔ سجدہ کرنے والوں کے لیے یہ سیدهی راہ تھی جنہوں نے علم مان لیا اور ایک دوسری متبادل راہ پیدا ہو گئ جو شركى راہ تھى- خيره و شره من الله تعالى تواس نے شركا راستہ بھى خود بنا دیا اور خیر کا راستہ بھی بنا دیا اور اس رائے پر چلنے والے اور اس رات ير يلخ والے وونوں طرح كے لوگ ييں۔ ومنكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخرة لو أكر آپ كافرول كو بزار سمجماؤ مروه نيي ایمان لائیں گے۔ تو وہ سمجھ سے باہر ہیں' اس لیے جھڑا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ولول پر مرلگ چکی ہے ختم اللّه علٰی قلوبھم تو وہ شرك ساتھ رہيں كے او يہ مزاج ہيں۔ اب وہ مخص جو صدا بلند كريا ے مقیقت کی وعوت دیتا ہے اخلاق کی وعوت دیتا ہے سیدھے رائے

كى وعوت ديتا ہے اس كے ساتھ دو فتم كے لوگ جھڑا كرتے ہى الك ق وہ لوگ میں جو یہ نمیں چاہے کہ سدھا راستہ ایا ہو جائے کہ لوگوں کے اندر انصاف کا شعور پیدا ہو جائے 'جو نا انصافی کرنے والا ہے ' وہ انصاف کا شعور بیدا نمیں ہونے دے گاکیونکہ اس سے ناانصافی کرنے والے کا استحقاق مجروح مو گا اور اس ظالم کے خلاف آواز بلند موگی- اس لیے وہ یہ راستہ روکتا ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو زیادہ خطرناک ہیں وہ لوگ یہ راستہ روکتے ہیں اور اللہ کے نام پر اللہ کی راہ کو روکتے ہیں۔ بید وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسلام کے اندر بی اسلام کو روکنے والے مسلمان ہیں۔ یام کا وسمن تو پہانا جائے گا مرخطرناک وسمن وہ ہو تا ہے جو دوست ك لباس ميں آئے۔ تو سب سے زيادہ خوف ناك وہ وحمن ہے جو دوست بن کے آیا اور اس سے بچنا بوا مشکل ہے۔ اب یہ لوگ جھڑا کر دیں گے کہ یہ بات یوں نہیں ہے اسلام کی وضاحت Interpretation یول شیں ہے اور اسلام یول شیں ہے۔ ان کی نیت میں فتور ہے۔ اس لیے اسلام پر جھڑا ہو رہا ہے۔ یہ بنیادی بات ہے اور آب اس ير غور كرنام مثلا" أيك كانفرنس بوكي "مشاكح كانفرنس" اور دو سرى كانفرنس بوئى وعلاء كانفرنس" اب يه دونول الك الك كانفرنسين ہیں طال تکہ دونوں ایک جیسے لوگ ہوں گے، مشائخ علماء ہوں گے اور علماء مشائخ ہوں کے لیکن ان دونوں کی آپس میں نہیں بنتی۔ دونول میں کوئی نہ کوئی تو حق پر ہو گایا حق والا اس میں بھی ہو گا اور اُس میں بھی ہو كل كين يه ووطبق ايس بي جو آپس مي اختلاف ركھتے بيں۔ ايك دفعه البورين شاي محد ك اندر جفرا بوا تفد ايك في كما نعرة رسالت "يا

لفتكوره!

رسول الله" تو دوسرے نے اس کے خلاف نعرہ لگا دیا تھا۔ برا جھاڑا ہوا شليد كوئى آدى بھى مركيا۔ تو ايك نام كے لينے والے ايك نام كے لينے ك اندازير آيس مي جھڑا كررے ہيں۔ اگر اس سے يوچھا جائے كہ تم یا رسول اللہ کیوں کتے ہو تو وہ کے گاکہ مجھے حضور پاک متنظ اللہ اے محبت ہے۔ دو سرے سے بوچھو کہ تم یا رسول اللہ کیوں شیں کتے؟ تو وہ کے گاکہ مجھے حضور پاک منتقب ہے مجت ہے۔ "یا" تو حرف ندا ہے گراس کے خیال میں یہ غیراللہ بن جاتا ہے۔ پھرید اپنا اپنا مقام ہے۔ یہ دوسرے مذاہب کے علاء نے علم جانے والوں نے آپ کے اندر رخنہ وال دیا اور مزاجا" اختلاف پیدا کر دیا۔ بیا علماء بیا مشائح ، بید فقراء اور پیر صاحبان برے برے کمال کے حامل ہیں۔ ان میں ایسے بھی ہیں جو ہمہ حال مجد میں ملیں گے کوئی دریا کے کنارے بیٹے ہوئے ملیں گے اور لنگوٹی کسی ہوئی ہو گی اور کسی کے پاس کوے بیٹے ہوں گے اور وہ ذات سائيس كانوان الىسركار ، موجائے گى- يہ ہر روب ميں آتے رہے ہيں اور ہر ریگ میں آتے رہے ہیں۔ Common Man کو عام آدی کو اسے مانوس چرے کے علاوہ جب وو سراچرہ غیر لگتا ہے تو یہ جھڑا کرتے ہیں۔ اس طرح اس کو مانوس راہ کے علاوہ باتی راہ غیر لگتی ہے۔ تو عام آدی ہے سجمتا ہے کہ اس کو اس کے بزرگ نے جو راستہ بتا دیا ہے وہی مجھے ہے اور وہی مانوس لگتا ہے اور باقی اس کو غیر لگتے ہیں۔

ایک جگہ ایا واقعہ ہوا کہ رات بھر قوالی ہوئی۔ پیر صاحب بھی موجود تھے۔ تو قوالی ہوتی رہی' حال ہوتا رہا' قال ہوتا رہا' دھال ہوتا مہا اور یہ سارا واقعہ ہوتا رہا' اور صبح اذان ہوئی تو ان میں سے ایک آدی کمتا

ہے کہ ویکھو جی بیا ملا اب خدا کو پکارنے لگا ہے حالا تکه ساری رات ماری محفل میں رہا۔ تو معاملہ یماں سے Degenerate ہوتا ہے ، گرتا ہے۔ تو بات محبت سے چلتے چلتے یمال پر رخ بدل جاتی ہے۔ اب یہ سمجھ لینا غلط ہے کہ اللہ نے شریعت کے علاوہ کوئی اور راستہ دے دیا ہے۔ راستہ وہی ائل رہے گا' بات يى رہے گی' يہ وہ راستہ ہے جو اللہ كے ساتھ ساتھ رے ۔ آپ شرعی لائن کے ساتھ ساتھ رہیں تو پھر آپ کے لیے راہ محفوظ ہو جائے گی۔ یہ اندھوں والا جھڑا ہے کہ کچھ اندھے ہاتھی کو دیکھنے كے ليے كے اور بعد ميں جھڑا كرنے لك كے كه اس نے يوچھا ہاتھى كيما تھا تو ایک نے کما ستون تھا کیونکہ اس نے ہاتھی کی ٹانگ ویکھی تھی۔ ووسرا کہتا ہے کہ پکھا تھا کیونکہ اس نے کان دیکھے تھے۔ او وہ جھڑنے لگے مرجس نے بورا ہاتھی دیکھا ہوا ہے وہ کمہ رہا ہے کہ دیکھو تم دونوں چ کہ رہے ہو' ایک نے اس کی ٹامگیں دیکھی ہیں' دو سرے نے اس کے کان دیکھے ہیں گر بورا ہاتھی نہیں دیکھا۔ تو بات اتن ساری ہے کہ جس کو جتنا نظر آیا وہ اس کو حقیقت سمجھتا ہے ، وہ سمجھتا ہے کہ میں Piece فانتل ہے اور کی Masterpiece ہے۔ عام طور پر لوگ Generally جھڑا کرتے ہیں 'یہ نہیں کہ بدنیتی کے ساتھ جھڑتے ہیں۔ ایک کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے اور دو مراکتا ہے کہ وہ غلط كررا ہے۔ يه اس جھڑے كى انتائى كمانى ہے۔ ايك ايما بھى واقعہ ہے کہ اللہ معافی دے۔ ایک مسجد میں جانے کا اتفاق ہوا۔ مغرب کی نماز کی جاعت ہو رہی تھی۔ میں لیفٹ کی طرف سے آخری صف میں تھا۔ میرے ساتھ ایک اور آدی آ کے کھڑا ہو گیا۔ جب قاری نے قرأت کی تو

كما ولا الصّالين تو زورت سب بولے آمين وہ جو ميرے ساتھ كمرا تھا وہ کنے لگا لا حول ولا قوۃ اور یہ کہنا ہوا چلا گیا کہ میں کمال آ کے مچنس گیا ہوں۔ سب نماز برھنے میں معروف تھ اس لیے کوئی بولا نہیں۔ تو یہ اس کی ٹرینگ ہوئی تھی کہ جہاں اونجی آمین برطی جائے وہاں لاحول ردھ کے بھاگ جاؤ کیونکہ ان لوگوں کا ایمان صحیح نہیں ہوتا۔ تو بات یمال تک پہنچ گئی ہے۔ اس لیے لوگ ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے ہیں اصل میں کوئی بتانے والا نہیں تھا کوئی سمجھانے والا نہیں تھا کی نے كچھ كمه ديا كبى نے كچھ اور كمه ديا اور پھر چلتے چلتے قوالى والے نے سمجا کہ قوالی ہی رات ہے۔ اس طرح ذکر ہوتا ہے۔ بعض اوقات ذکر خفی بھی ہو تا ہے اور بعض او قات بلندی کے ساتھ بھی ذکر ہو تا ہے' اللہ مو بلند آواز بھی اور بعض اوقات دل میں بھی اللہ مؤ۔ ایک آدی نے بلند آواز میں کہا۔ اللہ مو اللہ مو تو دوسرے نے کہا کہ بید کیا ہے کیا اللہ چلا گیا ہے کمیں دور چلا گیا ہے جے تو آوازیں دے رہا ہے کیا اے زریک تلاش نمیں کر سکتا۔ تو سے میں Details تو شیحات اور اس فرق کی وجہ سے بنیاد میں ' Fundamentals میں فرق آگیا ہے جو کہ ہونا شیں چاہیے تھا۔ بات تفصیل کی Details کی ہو رہی تھی اور فرق بنیاد میں كرويا كياكه يه راسة غلط ب اور وه راسته غلط ب- اس لي اكر ايما ملله كرويا جائك لا اله الا الله محمدرسول الله كى بنياوير اتحادكرليا جائے تو یہ اتحاد مکمل ہو گا۔ یوچھو کہ تم کون ہو؟ میں مسلمان ہول بجائے اس كے كہ تم كموكہ جم مسلمان ہيں ليكن آگے تفصيل " تقتيم اور سلد اگر آپ سلسلہ واردات نکال دیں تو صرف مسلمان ہونا کافی ہے

تو پھر آپ كامئلہ عل ہو جاتا ہے ، پھر جھكڑا نبيں ہو گا۔ بس ہوا يہ كه جس نے جو انداز دیکھا اس نے اس انداز سے چلنا شروع کر دیا اور جس نے دو سرا انداز دیکھا اس نے اس انداز سے چلنا شروع کر دیا۔ تو ہر ایک نے الگ الگ راستہ دیکھا۔ لیکن اب ایک راستہ ہونا چاہیے۔ جس دن جب اسلام ممل ہو گیا تھا تو ممل ہو گیا۔ اب بیہ جو وضاحتیں ہیں انہوں نے اختلاف پیدا کیا ہے۔ اس زمانے میں 'جو آدمی حضور پاک متنافظ الم ك زمان مي كلمه يرهتا الممان مو ما تو وه يوجها تفاكه اب مجه كياكرنا ے تو آپ فرماتے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہی کرنا ہے ، امن کا زمانہ ہے ائی آمان کا خیال رکھ 'خرچ کا خیال رکھ 'اگر جماد کا زمانہ ہے تو مجاہدول كے ساتھ مل كر لرو- يہ نہيں كما كياكہ كتابيں يردهو- ان كتابول نے علم کی تشریحات نے اور وضاحوں نے فرق پیدا کیا۔ آپ سے اندازہ لگا کیں کہ اگر اسلام پر لکھی ہوئی کتابوں کے نام آپ پڑھنا شروع کر دیں تو اس کے لیے کئی زندگیاں جائیں۔ اسلام تو خیر بردا وسیع لفظ ہے اگر آپ یہ کمو کہ تصوف پر لکھی ہوئی گاہیں جو ہیں ان کا نام لکھنا شروع کرو تو یہ بے شار نام ہیں عرفتم ہو جائے گی۔ دین کی تعریف کیا ہے؟ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ Who is a Muslim يہ اگر آپ کتابوں ميں يراهنا جاہيں تو کئی سال لگ جائیں گے۔ سیدھی سادھی بات ہے کہ مسلمان کون ہو تا ہ، تو مسلمان "ہو" جانا چاہیے بجائے اس کے کہ مسلمان کی تعریف ہو۔ آپ لوگ صرف Oral اسلام کے قائل ہیں' زبانی اسلام کے قائل بير- Oral اسلام كا مطلب كيا ع? بيان وضاحت والا ورنه ملمان ہونا جو ہے یہ آپ کا Behaviour ہے۔ آپ کا اپنا

آپ کا اینا ضابطہ حیات ہے۔ تو نیکی کیا ہوتی ہے؟ بدی آسان سی بات ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ سلوک جو وہی سلوک آپ دو سروں کے ساتھ شروع کر دیں تو یہ نیکی ہو جائے گی الذا آپ جو سلوک چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ کریں وہی سلوک آپ لوگوں كے ساتھ كرنا شروع كرويں ، يہ ونيا آپ كى ہو تو پھر آپ مالك ہونے كى حييت سے كيا جابي گے۔ آپ كيس كے كہ يمال اوھر فسادنہ كو او ب اسلام كا اصول ہے كہ فسادند كو جھڑاند كو ايك دوسرے كے ساتھ رحم کو ایک دوسرے کے ساتھ انساف کو کوئی تجاوز نہ کرے ، تم سارے ایک امت وحدت سے پیدا ہونے ہو' اس میں جھڑا کرنے کی كوئى بات نميں ہے اور يد وين كا راستہ ہے اس ير چلو اور الله كا خيال رکھو سارے واقعات ٹھیک ہیں اللہ کاشکر اوا کو۔ ایک یے زندگی ہے اور اس کے بعد ایک اور زندگی ہے اور اس کے بعد ایک اور زندگی آئے گے۔ جو مخص یہ کتا ہے کہ اللہ تم پر ناراض ہے تو دراصل وہ خود عی تم ر ناراض ہو تا ہے۔ تو خدا کے ناراض ہونے کا تو کی کو تو پہ نہیں' اللہ تعالی نے کسی کو اطلاع شیں دی ہے کہ میں اس مخص پر ناراض ہول کوئکہ وہ تو کتا ہے کہ میں اندھرے سے نکال کر روشنی میں وافل كرف والا بول يخرجونهم من الظلمت الى النور اوربيك يغفر ذنوب جمیعا اور بعض او قات سیکات کو Convert کے بدل کے حنات میں بدل دیتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہیں کہ کون سے گناہ معاف کر دے کوئی پہ نہیں ہے اور کون سی نیکی برباد ہو جائے اس کا بھی کچھ پت نہیں ہے۔ اس لیے لوگوں کے بارے میں ان کی زندگی خم

مونے سے پہلے رائے نہ دیا کو۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ آدی نیک نظر آنا ہے تو کہتے ہیں اللہ کرے کہ آخری وم تک نیک ہو۔ اور اگر کوئی کے کہ یہ آدی بدنظر آیا ہے تو پہ نہیں آگے جاکے توبہ کر لے۔ تو آپ سے سب دل میں رکھا کریں۔ کوئی آدی ضرور برا ہو گا لیکن کسی وقت بھی اسے توبہ کی توفیق ہو گئی تو وہ آدمی اچھا ہو جائے گا۔ تو برے کو برانہ کو اس کے لیے اچھا گمان رکھو عمکن ہے اس کو توبہ کی توفق ہو جائے' ایک توبہ کے ساتھ ستر سال کا کافر مومن ہو سکتا ہے' اگر کلمہ بڑھ لے تو پرانا کافر ' یکا کافر ' یکا مومن ہو سکتا ہے۔ اب آپ لوگ اپنی بات ریکھیں کہ کلمہ بڑھتے بڑھتے تھک گئے ہیں کیا ابھی مومن ہوئے کہ نمیں؟ اینے آپ کو مومن مجھنے والا دو سرے کو ضرور مومن سجھتا ہے۔ تو اچھا مومن کون ہے؟ جو دو سرے مومن کے لیے جنت کا گمان رکھے۔ اگريه فيصله كرليا جائے كه يه جتنے لوگ بيٹے ہيں سب كو الله تعالي جنت میں لے جائے ' کی ہم سفر ہیں ' کی مارے ساتھ وہاں بھی ہول کے تو پر جھڑا نہیں ہو گا۔ جھڑا اس وقت ہوتا ہے 'جب انسان اپنے آپ کے لیے جنت اللث کرتا ہے اور دوسرے کو دوزخی کتا ہے۔ پھر جھڑا ہوتا ہے تو آپ دو سرے کو بھی جنت میں جانے دیں جمال آپ جا رہے ہیں' پھر جھڑوا نہیں ہو گا۔ اس کے حق میں بھی دعا کو تو جھڑوا نہیں ہو گا۔ جھڑا کرنے والا جھڑا کم ظرفی میں کرتا ہے الاعلمی میں کرتا ہے امطلب يرى ميس كرتا كورند جھڑا نيس مو كال جھوٹا علم جھڑتا ك اور بدك علم والے نہیں جھڑتے۔ جس کو بات سمجھ آگئی تو جھڑا نہیں ہو گا۔ پھر جھڑا ختم ہو جاتا ہے جس نے کچھ دمکھ لیا تو جھڑا ختم ہو گیا اور جس کو علم

نمیں ہوتا وہ جھڑا کرتا رہتا ہے کہ یہ ہے وہ ہے 'ادھر ہے 'ادھر ہے۔ اس کے اس بحثیں اور جھڑا ہے اللہ تعالی نے بار بار کما کہ تم فسادنہ کرنا۔ جب فرشتوں کے ساتھ ڈائیلاگ ہوا تھا تو فرشتوں نے کہا کہ آپ اس انسان کو پیرا کر رہے ہیں جو من یفسد و یفسک الدماء کہ بیہ تو خون بمائے گا۔ جھڑا کرے گا۔ تو اللہ تعالی نے کما بات سے کہ انی اعلم مالا تعلمون مين وه جانبا مول جوتم نهين جانية اور اس كومين جانبا موں کہ یہ تو بہت اچھا ہے۔ جو جھڑا کرنے والا ہے۔ اس کے اندر شر ہے یہ فرشتوں کا اندازہ تھا کہ انسان جھڑا کرے گا لیکن اللہ تعالی کا یقین تھاکہ یہ جھڑا نہیں کرے گاتو جو جھڑا چھوڑ دے وہ اللہ کے اعتادیر بورا اترا اور جو جھڑا کر رہا ہے وہ فرشتوں کے اعتادیر قائم کیا۔ اب یہ تممارا کام ہے کہ خود ہی سوچ لوکہ وہ تو جھڑا کر رہا ہے۔ لیکن تم جھڑا نہ کو-یہ حضور پاک متنظم کا مجزہ تھا کہ جھڑا کرنے کے لیے ایک آدی لوار لے کے آپ کے ایس گیا اور آھے نے فرمایا کہ جھڑا نہیں کرنا اور السلام علیم کمه دیا که تجه یر سلامتی ہو- پھر تکواریں کدهر رہتی ہیں-كلمه يرها كيا اور ختم ہو گئ بات- جھاڑا نه كرنا ہى اخلاق ہے۔ تو آپ جھڑا نہ کو بلکہ اس کو محبت کے ساتھ نوازو۔ انشاء اللہ تعالی مسئلہ عل -B 2 b on

سوال :-

فنس اور روح کے بارے میں ذرا تفصیل سے وضاحت فرما دیں۔

جواب:

يه دو الگ الگ شيس بين اور ان ميس جھڙا نہيں ہے۔ يه دونوں ایک ساتھ' ایک Hormony ایک توازن میں ہیں۔ ایک سوار ہے اور دوسرا گوڑا ہے۔ گوڑا بغیرسوار نہیں ہے اور سوار بغیر گوڑا نہیں ہے۔ يہ جم جو ب ايك گوڑا ب اور روح جو ب اس كا سوار ب- كيس سوار کو بیار نه کر لینا که صرف گھوڑا ہی پالتے جاؤ وہ شاہوار ہونا چاہیے۔ گوڑا صحت مند ہونا چاہیے اور سوار بمتر ہونا چاہیے۔ سفردور کا - وہ لوگ جو صرف گوڑے کو پالتے رہتے ہیں تو سوار مرل ہو جاتا ب- وہ لوگ جو سوار کو یالتے رہتے ہیں گھوڑا مریل ہو جاتا ہے اچھا سوار اور مرال گوڑائي بھي اچھي بات نيس ب- اس ليے گوڑا جو ب سوار کے مطابق ہو' Sound mind اور Sound body دونوں ہونے جابئیں۔ پھر یہ جھڑا نہیں کرتے اور جب آپ دل سے اللہ کی طرف مائل ہو جائیں تو آپ کا نفس بھی آپ کو نگ کرنا چھوڑ ریتا ہے۔ یہ نفس پھرنفس مطمئنه بن جاتا ہے۔ وہ لوگ گناہ کو یاد نہیں کرتے کیونکہ انہیں نفسِ مطمئنہ مل جاتا ہے۔ نفس مطمئنہ کا مطلب ہے کہ جَمَرُ اکرنے کی ضرورت بی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ نفس مطمئنه ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی ایک عمر کے بعدیہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ جب ایس عمر آ جائے کہ ختم ہو جائیں تو پھر تو کھانے کے لیے آپ جھڑا نہیں کریں گے كيونكه اب ذا نقد بي ختم بو كيا ب- يا أكر آب كهانا كهاؤ اور مضم نه بو تو پھر بھی آپ جھڑا نہیں کریں کے اور ایک الیا وقت آ جائے جب خدانخواستہ آپ کی نگاہ ذرا کزور ہو جائے تو پھر آپ رنگین چزیں انتخاب

نبیں کریں گے۔ خدانخواستہ کان سائی دینا کم کردیں تو پھر آپ میوزک کی . طرف رجوع نبیں کریں گے کیونکہ کان تو بیچارے پہلے ہی بند ہو گئے ہیں۔ تو ایبا وقت آخر آئی جاتا ہے اور اگر جوانی میں یہ وقت آجائے يد كيفيت مل جائ تو سجان الله! تو رحكين موكيا انسان- تو نفس مطمئنه كيا مو يا ع؟ كه تمام صفات كي موجودگي مين ايك طرف كا خيال لگ جانا۔ ورنہ ایک ایک کر کے سب چھن تو جانا ہی ہے مثلاً" آپ کے جمم ك قوا أي كى اجازت كے بغير آپ كے خلاف ہو جائيں گے اي كے خلاف گواہی دینے کا مطلب ہے کہ آپ کا ہاتھ جو ہے آپ کی مرضی کے مطابق کام نہیں کر آ اوپ کی اجازت کے بغیر آپ کا ہاتھ کانینا شروع ہو گیا۔ آپ کی بینائی' آپ کا خیال اور آپ کا وجود جو ہے آپ کے تابع فرمان نمیں رہے گا۔ انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ تحلیل ہو رہا ہے۔ اس کا خیال رکھنا کیونکہ یہ ہو تو ضرور جاتا ہے ، پھر کیول نہ وقت یر ہو جائے۔ تو آپ اے کنٹرول میں رکھ لیں۔

> جوانی میں ہم ہو گئے ہیں جو پیر تب ایے ہوئے ہیں سخن بے نظیر

اس لیے جوانی کے اندر ہی توبہ ہو جانی چاہیے تاکہ انسان اس رائے پر ہو۔ تو آپ روح کو سنجالیں کہ یہ اصل مسافر ہے کیونکہ جسم نے بیس رہ جانا ہے اور روح جو ہے یہ اگلے سفریہ روانہ ہو جانی ہے۔ روح کے لیے جسم کا پردہ ہونا ضروری ہے۔ ایک شاہین نے جھپٹا مارا کیونکہ اسے زمین پر کوئی چیز نظر آئی' اس نے پر لیا اور اس کو اوپ لے گیا۔ رائے میں دیکھا تو کوئی مری ہوئی چیز تھی' اس نے وہیں پھینک گیا۔ رائے میں دیکھا تو کوئی مری ہوئی چیز تھی' اس نے وہیں پھینک

دی۔ اب جتنا عرصہ وہ مری ہوئی چیز اس کے پنج میں تھی ' برواز کر رہی تھی اور سینے پر وہ زمین پر واپس آگئ اور وہ سوتے لامکال اڑ گیا۔ اس طرح روح آئی ہے اور یمال اس نے مٹی کو اڑایا' آپ کی مٹی جو ہے وہ بھاگم دوڑ کرتی جا رہی ہے ' رؤح نے پھر اس کو پیس چھوڑ جاتا ہے 'مٹی میں مل جائے گا اور وہ لامکال کی طرف چلا جائے گا۔ بات اتن ساری ہے۔ جب تک یہ دونوں اعظم بین آپ کلمہ شکر ادا کرو۔ تو خالی روح کی عبادت نہیں ہے اور خالی وجود کی عبادت نہیں ہے۔ جسم کو، مٹی کو جب روح جھکائے گی اور آپ جب ول کے ساتھ جھیں گے تو پھر یہ عبادت ہے۔ یہ اللہ تعالی نے خاص کرم رکھا ہے کہ مٹی کو روح کے وریعے كنرول كيا ہے۔ اچھے لوگ جو بيں وہى ہوتے بيں جن كاوجود پہلے جان لیتا ہے کہ وہ جانے لگا ہے پنچھی اڑنے لگا ہے اور پھر پنجرہ خالی رہ جائے گا۔ وہ سلے بتا دیتے ہیں کہ دیکھو یہ جگہ ہے ماری اور اس جگہ پر مارا مزار بننا چاہیے بلکہ اپنا مزار پہلے ہی اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں ۔ تو اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو انتخاب کر لیتے ہیں سے جگہ میری ہے عام طور پر وصیت بھی کر جاتے ہیں یا پہلے کہتے ہیں کہ میری جگہ یمال رکھو۔ عین گرمئی حیات میں Heat of life میں یہ بات سمجھ نمیں آتی اور جب Heat اگری ختم ہوتی ہے اور Fire جو ہے وہ Ash بن جاتی ہے 'آگ جو ہے راکھ بن جاتی ہے ، پھر سمجھ آتی ہے کہ کرنا کیا ہے اور رہنا کمال ہے۔ تو آپ یہ ویکھیں کہ جانا کمال ہے۔ یمال پر رہنا ہے ' تو وہ تو ہے مگر اب دیکھو کہ جانا کہاں ہے۔ زندگی میں اگر وہ جگہ آپ نے ویکھ لی ہے جس جگہ زندگی کے بعد پنچنا ہے تو آپ آدھے فقیر تو کی طرح بن گئے۔

2

فقیری کا یہ ننخہ برا پکا ننخہ ہے۔ جس آدی نے زندگی میں اپنا مرار و کھے لیا وہ مخص بہت فلاح پاگیا۔ تو آپ بھی یہ بھی دریافت کرلیں کہ آپ کا وہ مکان کماں بننا ہے۔ تو آپ وہ دریافت کرلیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ کماں جانا ہے 'غور کو اور پچانو کہ آپ نے کماں جانا ہے 'اس جگہ پر جا کے کماں جانا ہے 'اس جگہ پر جا کے کماں جانا ہے 'اس جگہ پر جا کے کمان کا انظار کرو۔ کے کمان کا انظار کرو۔ دیکھو پھر آپ کی درویٹی پکی ہو جائے گی۔ تو ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ پکی بات ہے کہ یماں کی نے نہیں رہنا۔

جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاجوری کا کل شور اسی سر پہ ہے پھر نوحہ گری کا لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام آفاق کی اس کارگیہ شیشہ گری کا آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت اساب لٹا راہ میں یاں ہر سفری کا سی بری آسان سی بات ہے کہ آپ اپنا مزار ضرور دیکھو۔ تو کے ہیں جنازے بے شار تو کے کیا دیکھا نہیں اپنا مزار فرار کے کیا دیکھا نہیں اپنا مزار فرار کے کیا دیکھا نہیں اپنا مزار

تو آپ نے بے شار جنازے Attend کے ہیں تو یہ بھی دیکھو کہ آپ نے بھی جانا ہے اور کون کون لوگ ساتھ ہوں گے۔ آپ یہ اندازہ ضرور کرلیں۔ یہ بکی درویثی کی بات ہے۔ درویشوں کو بتایا جاتا ہے کہ اپنا مزار ضرور دیکھنا۔ کچھ لوگ پیچان بھی لیتے ہیں۔

ذمین بولتی ہے اور پھر پھ چانا ہے کہ یہ جگہ ہے جمال پر ہم نے آنا ہے۔ ایسے نہ اپنے آپ کو چھوڑ دینا کہ جمال مرضی دریا لے جائے۔ تو خودکوریا کے حوالے نہ کرنا بلکہ جمال جانا ہے اس جگہ کا پید ہونا چاہیے۔ پھر یہ درویش ہے اور پھریہ فقیری ہے۔ یہ ذمین کی بات نہیں ہو رہی اور نہ قبرتان کی بات نہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ قبرستان کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو آشنا کرا سکتا ہے وہال پر کروڑوں سال کا سفر کرنا ہے تو اس پر جگہ کا انتخاب کر کے پہلے جگہ کا انتخاب کر کے پہلے بھی سے کہ جگہ کا انتخاب کر کے پہلے بی طے کرلینا چاہیے۔

سوال:-

ماسد کی نظرے کیے بچنا چاہیے؟

جواب:

حاسد کی نظر سے اللہ بچائے گا۔ اس لیے دعا کی جاتی ہے۔ اللہ تعالی نے کما کہ بید دعا کیا کرو۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفثت فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ تو نے شر تخلیق فرمائی ہے اس سے تو ہی بچا کو کہ اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو حاسد کی نگاہ سے خالق ہی بچا سکتا۔ تو حاسد کی نگاہ سے خالق ہی بچا سکتا ہے۔ اور سوال کرو۔۔۔۔۔ ضرور بوچھو۔۔۔۔۔

سوال:

آپ کتے ہیں کہ سوال کرو تو ہمارا ذہن خالی ہو تا ہے' اس میں اس کی کوئی نہیں ہو تا' ہم مصنوعی سوال کیا کریں؟

جواب:

نسین یہ نسیں ہے بلکہ بات یہ ہوتی ہے کہ سوال بھی اللہ کے فضل سے پیدا ہوتا ہے۔ آپ دیکھو کہ مختلف زہنوں میں مختلف سوال پیدا ہوتے ہیں وال نکہ پہلے سب خالی ذہن ہوتے ہیں اور پھر تمام سوالوں کا جواب ہوتا ہے۔ جو جواب پیدا کرنے والا ہے وہی سوال پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ ضروری نسیں کہ ہم اپنے لیے یہ "سوال جواب" کر رہ ہوتا ہے۔ یہ ضروری نسیں کہ ہم اپنے لیے یہ "سوال جواب" کر رہ ہیں۔ یہ عین ممکن ہے کہ بہت سارے لوگوں کے یہ سوال ہوں اور بہت سارے لوگوں کے یہ سوال ہوں اور بہت سارے لوگوں کو یہ جواب طے۔

سوال:-

میری ایک تجویز ہے کہ آدھا گھنٹہ آپ کی موضوع پر لیکچرویں اور پھر سوالوں کے جواب دیا کریں۔

جواب:

موضوع پر اگر لیکچر دیا جائے تو موضوع کو پہلے تیار کرنا پڑے گا اور پھر کتابوں سے استفادہ ہو گا۔ پھروہ اس کا اسی طرح ہو جائے گا جس طرح ہر جگہ ہوتا ہے۔ اس سے بچنا ہے۔ یہ ایک ٹائپ بن جائے گی کہ آج آپ آپ ایمان کے اوپر تقریر کرتے ہیں کہ ایمان کسے کتے ہیں' تو ایمان کسے ہیں شخصیت پر اعتماد کرنا' پھر ختم ہو گئی تعریف۔ اب اس سے آگ' ایمان پر اس سے آگ بچھ نہیں کہنا۔ تو ایمان کیا ہے؟ اعتماد شخصیت۔ اللہ پر ایمان کیا ہے؟ اعتماد شخصیت۔ اللہ پر ایمان کیا ہے؟ اعتماد شخصیت۔ اللہ پر ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی پر اعتماد۔ تو ختم ہو گئی بات۔ اب اس سے آگ کوئی ایمان نہیں ہے۔ پھر ایمان سے آگ کوئی ایمان نہیں ہے۔ پھر ایمان کیا ہے۔ اس سے آگ کوئی ایمان نہیں ہے۔ پھر ایمان

کی تعریف یہ ہے کہ ایمان بھی حضور پاک متن کا ایکان ے۔ پھر مزید نہیں کہ سکتے کہ ایمان یہ ہے اور ایمان وہ ہے۔ آخری بات ' Ultimate بات ' ایمان کی بات یہ ہے کہ حضور پاک متر الم یر ایمان بھی نثار۔ تو ختم ہو گئی بات۔ اب اس پر لیکچر کیا ہو گا۔ ویے اگر ایمان پر تقریر کرنے لگ جائیں تو اس میں کئی سال لگ جاتے ہیں کہ ایمان کیا ہے ایمان کے کتنے تھے ہیں' اس میں کتنی صفات ہیں' کیا کیا واقعات ہیں ' کلے یر شروع ہو جاؤ تو کلے ہی چلتے جائیں گے۔ اس لیے اس ٹائے سے نکاو۔ آپ کتے ہیں کہ زہن میں میں آیا لیکن پھر بھی آپ کے زہن میں سوال آیا ہے۔ آج کے دن وو سوال آپ نے کیے ہیں حالانکہ خالی ذہن آپ بھی ہیں ' پھر بھی سوال آئے' حالانکہ سوال بظاہر معمولی تھا لیکن اس کی واضح طور پر حد بندی ہو گئی کہ رشک کیا ہے اور حد کیا ہے۔ اس لیے ان سب کو اللہ کے حوالے کر دو۔ جب میں کموں کہ سوال ہوچھو تو اگر اس وقت زہن میں جو آ جائے وہ بول دیا كرو- سوال كا مطلب يہ نہيں كہ آپ گھرے كوئى سوال لے كے آئے ہیں یا میں کوئی جواب لے کے آیا ہوں او نہ میں لے کے آیا ہوں نہ آپ لے کے آتے ہیں۔ اور یمیں جواب آئیں گے۔ آپ نے بھی سا میں نے بھی سا۔ پھر یہ دونوں یہاں محفوظ ہو جا کیں گے جنہیں ہم کتاب كى شكل ميں وے كے چلے جائيں كے اللہ مياں كے ياس- ٹھيك ہے! اس لیے تقریر جو بے تیار نمیں کرنی چاہیے۔ تقریر تیار کرنے کے لیے عنوان مو آ ہے وہ پہلے كتاب سے يرصة بين ، پر خطب كرتے بين ، پر اس کے بعد قال الله تعالٰی فی کلام مجید عمر آیات پڑھے ہیں کہ

کل من علیھا فان و یہ فی وجہ ربک دوالحلال والاگرام ہر چیز جمال
کی فائی ہے اور باتی رہنے والی ذات تیرے رب کریم کی ہے۔ فائی سے
مراد کیا ہے کہ یمال کچھ نہیں رہے گا۔ اور پھر ایک تقریر شروع کر دو کہ
ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے 'جو آیا وہ ضرور گیا۔ کسی کی تاریخ میں بات رہ گئ
اور کسی کا تاریخ میں نام نہیں آیا 'کسی کا تو مردم شاری میں بھی نام نہیں
آیا 'آنے والا چلا جاتا ہے اور پھر یمال تقریر ختم ہو جائے گی کہ اس دنیا
میں انسان نہ کچھ کھوتا ہے اور نہ کچھ پاتا ہے۔ وہ تو آتا ہے اور جاتا ہے '
میں انسان نہ کچھ کھوتا ہے اور نہ کچھ پاتا ہے۔ وہ تو آتا ہے اور جاتا ہے '
میں انسان نہ کچھ کھوتا ہے اور نہ کچھ پاتا ہے۔ وہ تو آتا ہے اور جاتا ہے '
میں باتا کیا اور لے جاتا کیا۔ وہ چیز جو آپ کے ساتھ جائے گی وہ کیا ہے '
ماتھ جائے گا۔ یہ جو آپ کی ونیا میں ٹھوس انعامات ہیں یہ ساتھ نہیں جاتے ۔ اس لیے یمال پر چیز فائی ہے 'جو بھی آیا اس نے جاتا ضرور 
ہے ۔ اس لیے یمال پر چیز فائی ہے 'جو بھی آیا اس نے جاتا ضرور 
ہے ۔

پیر' پیغیبر' ولی' درولیش مردانِ خدا موت کی وادی سے گزرے ہیں بہ تشلیم و رضا کھنے والے نے لکھا ہستی کی قسمت میں زوال ہاں مگر باقی رہے گی ذاتِ ربِ ذوالجلال

ایک چیز قائم رہے گی' اس کا ذکر قائم رہے گا اور وہ قائم ہی ہے' آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ذکر قائم ہو آ چلا جا رہا ہے' اس کے نام قائم ہوتے چلے جا رہے ہیں' اس کے مانے والے اس کے بندوں کے مزار پہ چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہے طاقت کی بات۔ وا آ صاحب کا دربار دیکھ لو ایسے لگتا ہے جیسے آج کل کی بات ہو۔ پہتہ چلا کہ یہ تو برے پرانے ایسے لگتا ہے جیسے آج کل کی بات ہو۔ پہتہ چلا کہ یہ تو برے پرانے زمانے کی بات ہے لیکن بالکل تازہ وم لگتا ہے۔ ان لوگوں نے ہزار سال كسے طے كر ليے۔ ان كا مزار زندہ ب اور ادھر تمهارى زندگى مزار بنى یری ہے۔ تو کوئی بات ضرور ہے کہ وہاں جو آدمی جاتا ہے ، قرآن شریف ردهتا ہے' نماز برهتا ہے' ورود شریف برهتا ہے' کھ نہ کھ کر رہا ہو آ ے 'کی کو پتہ ہے اور کی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ مزار کس کا ہے اور یہ راز کیا ہے؟ رازیہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ "مارا ذکر کر عم تمهارا ذکر كريں كے"۔ توجن لوگوں نے اللہ كاذكر كيا ہے اللہ تعالى نے ان لوگوں كا ذكر بميشه كے ليے لوگوں سے كروا ديا۔ اب جو نميں جانتے وہ بھى جانتے من وانا صاحب كو وانا صاحب كون من كمتا ع يه نيس بية كه وانا صاحب کون ہیں لیکن یہ شر لاہور جو ہے یہ دا تا صاحب کی مگری ہے۔ كتنا علاقه ب وا ماحب كى محرى كا اور اس كى رين كيا ب اس كا كچھ نہیں پت- یہ پت ہے کہ بس یہ وانا صاحب کی گری ہے اور یہ خوب صورت جگہ ہے۔ تو یہ مزاج کی بات ہے۔ تو اللہ تعالی نے ان کا ذکر بھی اتنا بلند كرا ديا كم ونيا بهي ان كاذكر كرنے لك كئي- باتى برشے فانى ب-اس زمانے کا لاہور کیا ہو گا جب وا یا صاحب ہے۔ شرے کتنی دور ہوں گے؟ یہ کل بی کی بات تو ہے۔ میاں میرصاحب کا مزار شرسے كتنى دور ہو گا؟ اس وقت نه ٹانگه تھانه بس تھی شرسے دور وہ برانا شمر ا شرسے دور آ کے یہ بزرگ بیٹھے تھے اور انہوں نے شر آباد کردے۔ یہ ہے اللہ كا نام عباقى ہرشے فانى ہے۔ جمائكير بادشاه كا مزار ديكھو فاتحہ درود كا نام نيس إوري ورويش كامزار ب ويمو فاتحه ب ورود ب اور و یکیں بکتی چلی جاتی ہیں' اس بزرگ کی صندوی ہے خزانہ نکل رہا

ہے۔ اب مزار پر دینے والا وہ آدی ہے جو کسی فقیر کو بھی پیسہ نمیں ویا۔ بوا سخت آدی ہے چیک کاف کے لا رہا ہے کئی کئی لاکھ کا چیک ہو تا ہے۔ اس واقعہ کے پیھے کوئی نہ کوئی بات ضرور ہو گی۔ دنیا دار بے و توف نمیں ہو آ۔ دنیا دار جب بیبہ دیتا ہے تو سمجھو واقعی اچھی بات ہے کوئی خاص بات ہے ونیا وار کھانا کیے کھلاتا ہے ویکیں کس طرح ایکا کے لاتا ے اس میں کوئی بات ضرور ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ وہی تو بات ہے کہ ان کا نام بیشہ رہتا ہے جن لوگوں نے نیک کمائیاں کیں۔ تو ان کا نام بیشہ رہا۔ اگر بھی سلطان باہو آپ چلے جائیں تو آپ کے اندر بھی "ہو" كاذكر شروع مو جائے گا۔ يہ ايك خاص واقعہ ہے اور وہال آپ ايك رات رہ کے دیکھیں تو صبح آپ ذکر کرنے لگ جائیں گے۔ بالکل ذکر جاری مو جائے گا۔ بورے کا بورا ذکر۔ ایک واقعہ ہے۔ بری اہامؓ جاؤ تو اور کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ جن لوگوں نے اللہ کا نام ول سے یاد کیا تو الله تعالى نے ان كا نام امركر ديا۔ باقى مرشے فانى ہے۔ بيت نميس اس وقت كا لامور كيا تفا واجه كون تفا مماراجه كون تفا اور بير واقعه كيا تفا؟ ورمیان میں سے ہرشے غائب ہے لیکن وہ مقام بلند ہے ، آج بھی وہ قبر ے پر بھی بلند ہے۔ کل من علیها فان ویبقی وجه ربک ذوالحلل والا کرام تو میں نے تقریر کردی آپ کے سامنے۔ اب سوال کرو آپ۔ تویس نے بتایا تھاکہ جو سوال کا موسم ہے وہی جواب کا موسم ہے ، موسم ایک بی ہے۔ جواب ولانے والا بی خود سوالات میا فرما آ ہے۔ اس لیے مجھی آپ کا سوال وارد ہو جائے تو سوال برملا کرنا چاہیے۔ یہ بات ول میں رکھنے والی ہے اور کی سے نہ کہنا گریہ بردا دھوی ہے کی سے کہ

10-65

دینا کہ سوال کرو اور بیا کمہ دینا کہ سوال کرو اور جواب کے حوالمے وعوت دیا Invite کرنا اور بیا کہ کوئی سوال کسی قتم کا ہو۔ تو بیہ ہر آدی ہر وقت میں کر سکتا ہے بری بات ہے ' سے برا احمان ہے اللہ تعالی کاکہ بی کما جائے کہ آپ سوال کو 'کسی قتم کا سوال ہو' پھر اس کا جواب بھی آرہا ہے۔ یہ وعویٰ بھی نہیں ہے لیکن اللہ کی مریانی ہے۔ یہ کوئی وعویٰ نہیں ہے۔ عرفان جو ہے وہ ہو جانے کا نام نہیں ہے بلکہ ملل، Constantly ہونے والا عمل ہے۔ آپ عرفان کی تعریف ویکھو کہ علم عام طور پر معلوم پر ناز کرتا ہے لیکن جے آگی کہتے ہیں عرفان کہتے ہیں ' لا معلوم عاجز ہو گئ تو معلوم کی بات نہیں ہو رہی ہے " سے ویکھو کہ کتنا لامعلوم ب عمعلوم ب أو اس عامعلوم ك احساس كا عام ب آگى -عرفان كيا ہے؟ اللہ كے نہ يا لينے كا عرفان- جنهوں نے اللہ كا عرفان حاصل کیا۔ وہ کیا کتے ہیں کہ یااللہ ہم مجھے نہیں یا سکتے۔ یسی اللہ کا پانا ہے۔ جانا کیا ہے؟ ہم محقبے نہیں جان کتے۔ پانا کیا ہے؟ ہم محقبے نہیں یا عقے۔ اس کا قرب کیا ہے؟ ابھی قرب کی بات نہیں ہے۔ تیرا وصال کیا ہے؟ تیرا فراق ہی تیرا وصال ہے۔ اللہ کا فراق ہی اللہ کا وصال ہے۔ اس لیے پانے کی بات نہیں ہے۔ نہ پانے کے احساس کا نام عرفان ہو تا ہے۔ عرفان کیا ہو تا ہے؟ نہ یا سکنے کے احساس کا نام۔ تو آپ عرفان کا سوچنے کی بجائے اس کی طرف چل بریں ، جیسے بھی ہو۔ ففروا الی الله اللہ کی طرف بھاگ بڑو 'فرار کر جاؤ۔ تو عرفان کا لفظ کمہ دینے سے انسان عارف نیں ہو جاتا۔ جن لوگوں کا وصال ہو چکا ہے ان کی ماضی کی زندگی کے حوالے سے ہم کتے ہیں کہ یہ عارف تھا۔ یہ نہیں کتے کہ کوئی عارف

" إلى كت بين كه عارف "قما" جس في كماك "وه "مارف ب تو اس کو خطرہ ہے "وہ درویش ہے اس کو عرفان عاصل ہے" تو یہ خطرہ ہے۔ دنیا داروں میں یہ ہو تا ہے کہ وہ "زندہ باد" کمہ دیتے ہی اور پھر "مرده باد" کنے کی تاری شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ می کرتے ہی کہ زندہ باد کمہ کر جلوس شروع کرتے ہیں اور پھر کھے عرصہ بعد نگ آ جاتے بن وزیروں سے مل آ جاتے ہیں وی کہ ایک چرو رکھتے ویکھتے مل آ جاتے ہیں اور پھر کتے ہیں کہ مظریدلو اور پس مظریدلو تو یہ انسان کا مزاج ہے۔ تو عارف کون ہے! وہ معتقبل کا ہوتا ہے۔ اللہ کو کیے حاصل کر عجة بن؟ اس كونه يا علنه كا اوراك مو جائ كه بم مخفي نبيل يا عقد و آب اس بات كا ادراك اور يقين كرليس اور عاجزي كے ساتھ كرليس توبي عرفان ہے۔ عرفان ماضی کا نام نہیں ہے کا ایم نہیں ہے بلکہ تشکی كا نام كى ياس كا نام كى قارم كى ياس كا نام ك اور الله جو ك وه سمندر ہے ، مجھی مل گیا تو مل گیا ورنہ اس کی مرضی ، جس نے اسے ملا وہ بول نہ سکا' بولنے والا صرف شور مجاتا ہے۔ یانے کا نام خاموثی ہے اور وصال ہے۔ گویا کہ زندگی فراق ہے اور آگے وصال ہے۔ آخری وقت آ جائے تو ہم کتے ہیں کہ وصال ہو گیا تو وصال سے پہلے کا وقت کیا تھا؟ فراق! گر آپ لوگ فراق کو نہیں مان رہے اس زندگی کو فراق نہیں کہ رے آکہ اگلی زندگی کو وصال کمہ سکیں۔ تو یوم وصال سے پہلے کے ایام جو ہیں وہ فراق کے ون ہیں ' جدائی کے دن ہیں۔ اس لیے فرملا فرمانے والول نے کہ اس آنکھ سے مشلبہ نہیں ہو سکتا اس آنکھ سے بھی مثلوے كا نام نہ لينا اس مال ميں آپ اللہ كو نميں يا عظے كيونكم آپ

وجود کی حالت میں ہیں' اس حالت میں اسے دریافت نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہ خیال کا عالم ہے' خواب کا عالم ہے' روح کا عالم ہے' احساس کا عالم ہے اور وہاں پر وجود کا عالم ہے ہی نہیں' اس نگاہ سے اسے نہیں دکھے سکتے ---- اب اور سوال پوچھو ----

سوال:

میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے گر رکاوٹ آ جاتی ہے ----جوا**ب:**۔

میں نے یہ بتایا تھا کہ جو کوئی آدی معروف عبادت کے علاوہ ذکر کرنا چاہے ہیں تو پھر آپ کرنا چاہے ہیں تو پھر آپ کی طرف سے معذرت نہیں ہوئی چاہیے 'یہ آپ کا دعویٰ اور خواہش ہے کہ محبت کریں گے تو پھر اس پر آپ معذرت کے ساتھ یہ نہیں کہ سکتے کہ میں محبت نہیں کر سکتا۔ پھر آگر آپ کو حکم دیا جائے کہ محبت کرو تو آپ کہ سکتے ہیں کہ میں معذور ہوں۔ اس وقت آپ کی طرف سے یہ خواہش ہے کہ معروف سے زیادہ ذکر کرنا چاہتا ہوں اور آپ بی می شوق ہے ہیں کہ شوق وہ ہو تا ہے جو اپنی راہ میں مجبوری نہ شوق کی تعریف یہ ہے کہ شوق وہ ہو تا ہے جو اپنی راہ میں مجبوری نہ شوق کی تعریف یہ ہو کہ ہو تا ہے جو اپنی راہ میں مجبوری نہ شوق کو ہو تا ہے جو اپنی راہ میں مجبوری نہ شوق کی تعریف یہ ہو اور شوق جو ہو تا ہے جو اپنی راہ میں مجبوری نہ کے یہ کہ شوق جو ہو تا ہے جو اپنی راہ میں مجبوری نہ کہ اگر کوئی حکم کا نام نہیں ہے۔ اگر کوئی حکم کا خام نہیں ہے۔ اگر کوئی حکم دے کہ اللہ کو دریافت کرو تو یہ عرفان والی بات نہیں ہے بلکہ عرفان جو

ہے وہ شوق کا نام ہے۔ اگر شوق بدا ہو جائے تو پھر رکاوے کیلی۔ پھر کون منع کر سکتا ہے ، جس کو شوق ہو اس کے لیے کھلا میدان ہے اور وہ تلاش كرے۔ انسان اس وقت ولكا جاتا ہے جب وہ كمتا ہے كه مجھے شوق تو ب لین مجوری ہے ، محبت کرنے کا جذبہ ہے لیکن ہم کر نہیں سے میں بوے کام کر آلیکن نمیں کول گا۔ تو یہ سب دنیا داری کی باتیں ہیں۔ ایسا آدی کتا ہے کہ میرے پاس ایسا گھوڑا ہے جو سمندر کو عبور کر جائے اور آسان کی طرف چلا جائے گریہ مت نہیں کرتا۔ اس لیے آگر شوق ہے تو وہ کام کرو کیونکہ شوق کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہوتی۔ جس آدمی کا جو دعویٰ ہے اس کے ذے ثبوت میا کرنے کا فرض ہے تو شوق کا ثبوت کون دے گا؟ جو دعویٰ کرے گا وہی ثبوت دے گا۔ اور شوق کیا ے؟ مجبوری کو راہ سے مثانا معذرت کی راہ سے مثانا۔ تو شوق وہ ہے جو این رائے میں مجبوری اور معدوری کونہ آنے دے؟ شوق کا مطلب سے ے کہ اس طرف انتقک سفر کرنا۔ شوق میں تھکاوٹ نہیں آ سکتی' شوق میں بیزاری نہیں آ کتی شوق میں مجبوری نہیں آسکتی شوق چاتا جلا جاتا ہے شوق بے دم نہیں ہو آ۔

ہر اک مقام ہے آگے مقام ہے تیرا

جن لوگوں کو بہ شوق ہوا آپ ان کی زندگی پڑھ لیں کوئی ایک مثال اپنے سامنے رکھ لیں تو پتہ چل جائے گاکہ شوق کیسے چانا گیا۔ شوق دریا کی طرح ہے اور بہ منزل سے پہلے نہیں رکتا شوق چانا جاتا ہے۔ خدا کرے کہ شوق پیدا ہو جائے۔ شوق میں نہ دن ہے اور نہ دات ہے نہ صبح ہے نہ شام ہے وہاں ہر موسم ایک ہی موسم ہے ' بس شوقی چانا جاتا صبح ہے نہ شام ہے وہاں ہر موسم ایک ہی موسم ہے ' بس شوقی چانا جاتا

ہے' شوق جو ہے وہ غم میں بھی اللہ کے آگے جھکتا ہے' خوشی میں بھی جھکتا ہے' ہوئی میں بھی جھکتا ہے' ہوئی موسم اسے اللہ سے دور نہیں کر سکتا کیونکہ شوق والے نے اللہ کو مان لیا اور محبت سے اللہ کو یکارنے والا رکتا نہیں' وہ چلتا اس کی طلب کی۔ شوق اور محبت سے اللہ کو پکارنے والا رکتا نہیں' وہ چلتا چلا جاتا ہے' جس قیمت پر ہو وہ جاتا ضرور ہے' اس نے جانا ضرور ہے۔

اسال سر بھر ماہی دے ولیس جانا

تو شوق والے نہیں رکتے۔ جس کو ذکر کا شوق ہو وہ پھر نہیں رکتا' وہ ضرور ذکر کرتا ہے ---- اور کوئی سوال ----

سوال:-

كيا نماز مين آمين بلند كهني چاسيي؟

جواب:

یہ تو بعد میں آنے والوں کے جھڑے ہیں۔ آپ آمین ضرور کمو چاہے باند کمو۔ میں نے تو مثال یہ دی تھی کہ او چی آمین کنے والے اور نہ کہنے والے دونوں نماز میں جھک گئے اور وہ مخض نماز سے بھاگ گیا کیونکہ اس کی ٹریننگ اور طرح سے ہوئی تھی۔ اب یہ ٹریننگ کا فرق ہے درنہ اسلام تو ایک ہی ہے۔۔۔۔ ہاں تو اور سوال پوچھو۔۔۔۔

سوال :-

آج کل اخباروں میں آتا ہے کہ ۲۰۱۵ء میں قیامت آنے والی

??

جواب :

میں آپ سے ایک سوال بوچھتا ہوں کہ کیا آپ ۲۰۱۵ء تک زندہ رہیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی قیامت تو روز بی آتی جا رہی ہے۔ موت کی سمجھ آ جائے تو پھر آپ کو بات سمجھ آ سکتی ہے۔ آپ نے آخری سانس کے ختم ہونے کا نام موت رکھا ہوا ہے حالاتکہ موت کی عمر اتی ہے جتنی زندگی کی عمرے اور موت ساتھ ساتھ چلتی ہے اسلے بچین مركيالين آپ كوية نبيل جلا كرووست احباب على كي اور آپ كو پت نہیں چلا' مال باپ اور بزرگ چلے گئے اور آپ کو پت نہیں چلا' آپ نے مکان بدل لیا تو یہ موت کا عمل ہے، محلّہ چھوڑ دیا تو یہ موت کا عمل ے وفتر چھوڑ دیا تو یہ موت کا عمل ہے "گذشتہ دن مرگیا تو یہ موت کا عمل ہے اور آج کا دن ختم ہونے لگا تو یہ موت کا عمل ہے۔ آپ اس عل کو دیکھ نیں رہے اور آخری سائس کو موت کا عمل سیجھتے ہیں مالانکه موت جاری ہے۔ ہر دن کی قیامت ہر شام کو ہو جاتی ہے۔ جب آپ سو گئے تو سمجھوکہ آپ گئے۔ جب انسان سو جاتا ہے تو پہت نہیں ہوتاکہ وہ کدھر گیا۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ نیند میں انسان مرجاتا ہے اور پھر ہمارے ملم سے سے ووبارہ زندہ ہوتا ہے اور سے دیلی ہوتا ہے۔ تو قیامت جو ہے وہ کی چیز کے ختم ہونے کا نام ہے۔ تو قیامت اس وقت گزر جاتی ہے جب کوئی دوست کسی دوست سے جدا ہو جاتا ہے عشق والول کی اور ول والول کی قیامت محبوب کا جدا ہونا ہے اور دنیا وار کی قیامت سے کہ پیے خم ہو جائیں۔ قیامت کی ایک نسل کے خم ہونے کا عام شیں ہے۔ قیامتیں آتی رہی ہیں۔ اللہ کی بات اللہ جانے کہ

وہ گھڑی کب آئے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ عم ینسٹالون بے لوگ ہوچے ہیں کہ عن النباء العظیم اس عظیم خرکے بارے میں هم فیها مختلفون جس میں ان کا اختلاف ہے کلا سیعلمون وہ جلدی جان لیں کے ثم کلا سیعلمون کھریے جلدی جان لیں کے الم نجعل الارض مهادا كيا جم نے زمين كو يچھونا شيں بنايا والجبال اوتادا اور بما روں کو میخیں بنایا ---- اور کیاتم لوگ درما کی روانی نہیں دیکھتے۔ لینی جو اللہ یہ سب بنا رہا ہے اور یہ سب کھ کر رہا ہے اس کے لیے قیامت کو لانا کیا مشکل ہے۔ جو یہ سب کر سکتا ہے تو اس سے خاص طور رتم قیامت کے لیے کول Insist کرتے ہو' امرار کرتے ہو۔ کیا تم نے اللہ كے باقى كے عمل نہيں دكھے كہ انسان بنائے اللہ بنائے ورياكى روانی بنائی و خوب صورت میوے بنائے اور کھانا بینا دیا ہے۔ مرتم لوگ اللہ ك اس عمل كا انظار كررے ہو جب وہ ہر چيز ختم كردے كا علائك اللہ كے موجود عمل كو ديكھو- اس سے يہلے كه آپ قيامت كا انتظار كريں يلے آپ اون كى طرف تو ديكھوكه كيف خُلقت كيما بنايا اس كو-كتنے پارے چيز بنائى ہے۔ فرمایا فرمانے والے نے كہ اگر آپ ایك چگاوڑ کو دیکھو اور غور کرو تو آپ کو زندگی موت اور قیامت سے سجھ آ جائیں گے۔ آپ اللہ کی کسی ایک چیزیر غور کریں تو آپ کو عرفان ہو جائے گاکہ زندگی کیا ہے موت کیا ہے اور قیامت کیا ہے۔ تو قیامت کیا ے! آپ کے دل کے علاوہ واقعہ ہو جانا۔ اگر آپ زندہ رہنا جاہیں تو موت قیامت ہے اور اگر مرنا جاہیں تو زندگی قیامت ہے۔ حاصل کرنا چاہو تو محروی قیامت ہے اور نہ حاصل کرنا چاہو تو حاصل قیامت ہے۔ اگر نہ چاہو اور مہمان آ جائے تو آپ کے لیے یہ بھی قیامت ہے۔ محبوب کا چلے جانا قیامت ہے۔ ناپندیدہ کا ہو جانا قیامت ہے۔ اور اگر آپ سے کما جائے کہ قیامت کو پندیدہ ذات سے ملاقات ہوگی تو آپ کمیں گے کہ ہم اللہ قیامت ضرور آئے۔

تو الله تعالى نے فرمایا اقتربة الساعة وه وقت قریب آگیا۔ اب الله كا "قريب" ية نميل كب مو- يه جهوث ب كر ١٥٠١ء ميل قيامت آ جائے گی اور یہ بات Predictable نہیں ہے ، پیش گوئی کے قابل نہیں ہے۔ قیامت جو ہے یہ Unpredictable ہے اس کی پیش گوئی نمیں ہو سکتی۔ یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ موت کب اور کمال آئے گی۔ یہ کوئی نیں بتائے گا No one will tell - تین چزیں کوئی نہیں بتا سکتا نمبر ایک بیاکہ آپ لوگوں نے رزق کمال سے حاصل کرنا ہے و سرا ب معلوم نمیں ہو گاکہ ویعلم مافی الار حام کہ رخم میں کیا ہے. تیرا یہ کوئی نمیں بتا سکتا کہ بای ارض تموت کون سی زمین میں تم نے وفن ہونا ہے۔ یہ بات مخفی رہے گی کہ کون سی زمین میں کب وفن ہونا ہے اور کب Collapse ہوتا ہے کب یہ ساری زندگی Wipe out ہونی ے اس کے بارے میں کوئی نہیں بتائے گا۔ یہ اللہ کی مرضی کی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ پہلے زمانے میں امتیں باغی ہو گئیں تو پھر ایک آواز نے ان کو آلیا تو آواز آئی اور سارے کے سارے مرگئے ، بھی ہوا چلی اور سارے کے سارے مر گئے 'مجھی ایک زارلہ آیا اور سارے مر گئے۔ اب اس امت کے ساتھ وہ واقعہ نہیں ہونا الذا بول قیامت نہیں آئے گی کہ عذاب کی شکل میں آئے۔ آپ کی زندگی کا سفرجب پورا ہو

جائے گا تو آپ کہیں گے کہ میری قیامت تو آگئ۔ خالق وہی ہے جو مالک ہے لیعنی اللہ اور اس نے زمین و آسان بنائے ہیں ہے دمین اس کا اللہ ہوا ہے آگر وہ خالق ہے اور ہے دمین اس کا بنایا ہوا ہے تو اس دمین کو اس کے بنائے ہوئے بندوں پر ایک بار کمل طور نافذ ہونے کا فارمولا نظر آنا چاہیے ' کمل طور پر ۔۔۔۔ آگر تم یہ تماشہ دیکھ لو کہ تمام کا نات جو ہاہیے وہ خالق کو تسلیم کر گئی ہے تو دنیا کی بازی تو ختم ہو گئے۔ وہ دن یمال آئے گا' ادھر ہی۔ لمین الملک البوم للہ الواحد القہار وہ اس دن کا مالک ہے۔ یعنی کہ اللہ کو سب نے مان لیا۔ اس وقت باغی موجود ہیں۔ مالک ہے۔ یعنی کہ اللہ کو سب نے مان لیا۔ اس وقت باغی موجود ہیں۔ قیامت اس وقت نہیں آئے گی جب تک باغی جو ہیں وہ مائل نہیں ہو گا وہ ہوئے۔ اس وقت جھڑا ہو سکتا ہے ' ایٹم بم چل سکتا ہے گریہ نہیں ہو گا دور کہ تا ہوئے۔ قیامت آ جائے۔ قیامت یہ ہے کہ خالق اپنی مخلوق کو Wipe out کر دیے۔

اس لیے آپ قیامت کا فکر نہ کو۔ آپ اپی قیامت کو دیکھو کہ
کیا قیامت گزرگئی کہ احساس بدل گیا' دین سے آپ کو راحت نہیں ہے'
ذندگی اور دین میں فرق ہو گیا' ذندگی ادھر جا رہی ہے اور دین ادھر جا رہا
ہے' انسان کام کرتا ہے اور مشکل سے روٹی کماتا ہے اور شرط یہ ہے کہ
طال کی کماؤ۔ آج کا انسان آج کے زمانے میں ساری چیزیں پوری نہیں
کر سکتا۔ اس لیے آج کے انسان کے لیے دعا کرو کہ اس کو کوئی راستہ
طے کیونکہ راستہ دشوار ہو گیا' آپ طال کی بات کرتے ہیں طالانکہ حرام
کا کماتا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ دعا کرو کہ آج کے انسان کو رزق کی آسودگی
طے اور اس کے دل میں ایمان نافذ ہو' ایمان کو راستہ طے' تا کہ یہ

زندگی جو چار دن کا میلہ ہے خوشی سے دیکھا جائے اور بخاوت پیدا نہ ہو ' مجبوری سے بھی بخاوت پیدا نہ ہو' معذوری سے بھی بخاوت پیدا نہ ہو کیونکہ کادالفقر ان یکون کفرا عین ممکن ہے کہ غربی تھے کافر بنا دے۔ و ایسا وقت آ سکتا ہے۔ دعاکرہ کہ غربی کافر نہ بنائے۔ دعا ہے کو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو آسانی عطا فرمائے ۔۔۔۔

کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو آسانی عطا فرمائے ۔۔۔۔
وما علینا الاالبلاغ

صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه افضل الانبياء والمرسلين حبيبنا وشفيعنا محمد و آلم واصحابه اجمعين-امين-برحمتكيا ارحم الراحمين



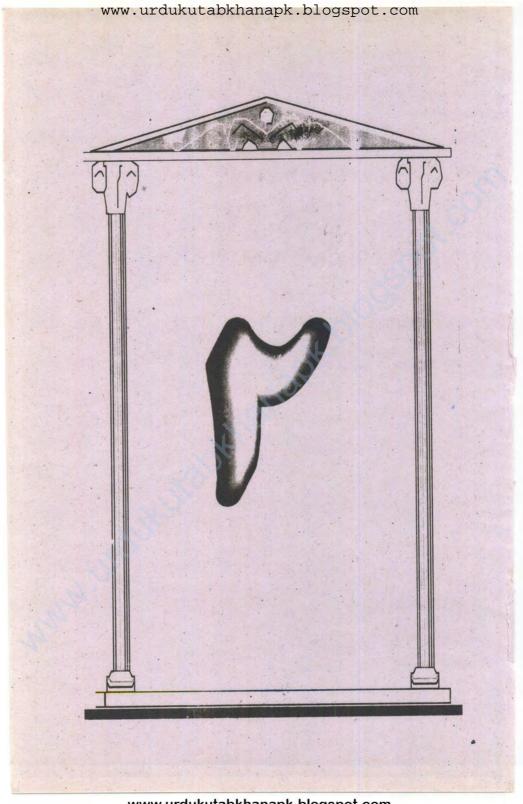

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com



www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com



درودشریف پڑھنے ہے ہمارے بزرگوں کی حالت کچھاور ہواکرتی تھی لیکن ہماری قلبی حالت میں کوئی تبدیلی بیدائمیں ہوتی۔اس کی کیاوجہ ہےاوراس کا کیاحل یاعلاج ہے؟



سوال :-

ورود شریف پڑھنے سے ہمارے بزرگوں کی حالت کھ اور ہوا کرتی علی لیکن ہماری قلبی حالت میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی۔ اس کی کیا وجہ ہے اور اس کا کیا حل یا علاج ہے؟

جواب:

برزرگوں کے درود شریف پڑھنے میں قلبی کیفیت کا یہ عملی فرق
ہ کہ ماڈرن مین کوئی اور ہے اور قدیم آدمی کوئی ادر قا دل کو بھی اگر
آپ چھوڑ دو تو آپ باقی حالات میں ' باقی وجود کے حصوں میں بھی ٹھیک نمیں ہیں۔ تو کیا ان کی طرز رہائش اور ہماری طرز رہائش میں کوئی فرق ہے؟ کیا ایسا ہے؟ ہاں ایسا ہی ہے۔ جو کام وہ لوگ کرتے تھے وہ آپ سوچیں اور جو کام وہ لوگ کرتے تھے وہ آپ سوچیں اور جو کام وہ لوگ نمیں کرتے تھے وہ بھی آپ سوچ لیں۔ تو اب آپ کا سوال Clearly واضح طور پر بیہ ہوا کہ ماڈرن مسلمان اور قدیم مسلمان میں کیا فرق ہے؟ ان کے پاس علم محدود تھا' تھوڑا تھا' ان کے باس برے بردے علوم و فنون نہیں تھے' وہ فاضل' عالم' دیو بندی' بریلوی اور فرقہ بندی میں نمیں تھے اور علم اتنا نہیں تھا لیکن ان کے پاس شوق قا اور فرقہ بندی میں نمیں تھے اور علم اتنا نہیں تھا لیکن ان کے پاس شوق تھا اور ذوق تھا۔ اقبال نے اس کو یوں بیان کیا ہے۔

YY

## رہ گئی رسم اذال روح بلال نه رہی

اب روح بلالی تو بلال نقتی اللایک کے ساتھ گئ ازان تو وہی ہے لیکن كيفيت فيس ب- اگر حفرت بال الفت الديم بول تو پروه روح پيرا مو لیکن اب وہ اذان دینے سے وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ پھران صحابہ کرام كى زندگى كا مقصد سيدها ساوا قرب رسالت تقا اور ان كا مقصد بوا واضح اور پھر عمل بھی واضح تھا۔ لیکن آج لوگوں کا مقصد ہی کچھ اور ہے۔ اگر آپ بھی حضوریاک متنظ المعلق کے قریب ہو جائیں یا اللہ کے قریب ہو جائيں تو آب اللہ سے يہ مائلين كے وگرياں مائليں كے كيونكہ آپ كا طرز حیات ایا بن گیا ہے۔ آج کا انبان ان طلات کے حماب سے بوا يريشان عن اس ميں کچھ لوگوں كو يہ ہے اور کچھ لوگوں كو يہ نہيں ہے کہ علم زیادہ ہے اور فضل و عمل کم ہے اس صرف بہت ساری کتابیں ہیں۔ اور درمیان میں اِکا رُکا واقعہ ہوتا رہا ہے کہ سے سے کما گیا کہ بیٹا ردھ سبق تو اس نے کما کہ ردھاؤ سبق۔ تو مولوی صاحب نے کما کہ ردھ "الف" اس نے کما "الف"۔ پھر مولوی صاحب کتا ہے روھ "ب" تو شارر کہتا ہے کہ "ب" کیا ہوتا ہے جب ہم نے "الف" ہی پڑھ لیا ے- اس کا مطلب یہ ہے کہ ۔

> راکو الف تیرے درکار تو آپ لوگ باقی سب چیزیں ایک طرف رکھیں۔ علموں بس کریں او بار راکو الف تیرے درکار

تب وہ بندہ کتا ہے کہ مجھے "الف" سمجھ آگیا ہے الذا "ب" کو ہم چھوڑتے ہیں۔ زندگی اچھی طرح گزارنے کے لیے آپ کو بے شار فتم كے علم سكھنا رس كے ، بت سے كور مز اور وليوے كرنے رس كے۔ اگر آپ سے حماب کا سوال ہوچھا جائے تو وہ Mathematician آپ کو بتائے گا اور اگر Mathematician سے سائنس کا سوال کریں تو وہ سائنس سے نابلد ہے۔ تو کینے کا مقصد یہ ہے کہ علم کی ورائٹی اتنی زیادہ ہو گئی کہ علم جو ہے وہ جمالت کے اور بیٹا ہوا ہے۔ اور آپ لوگول نے سادہ سی وال روٹی کھانی ہے' ساگ کھانا ہے' جڑی بوٹیاں کھانی ہیں' ورخوں سے ٹوٹے ہوئے کھل کھانے ہیں اور پھر آپ اسرانوی اور اسٹرالوجی کا علم بھی حاصل کرتے جاتے ہیں۔ اسٹرانومی کا علم حاصل کرنے كے ليے بھى آپ كو قديم 'يرانے زمانے كے لوگوں سے علم سيكھنا يزے گا جنوں نے سارگان کی ایس ایس بوزیشنیں بنائی تھیں مثلا" البیرونی کاعلم آج تک چلنا جا رہا ہے اور ستاروں کی چال کا وہ پرنسیل چلنا جا رہا ہے۔ وہاں سے دیکھ کر آج بھی لوگ ستاروں کی جال بتا دیں گے وہ ان پڑھ آدی ہو سکتا ہے مگر آپ کو ستاروں اور سیاروں کا حال بتا وے گا۔ اور ایی Wisdom والے والی والے لوگ بھی آپ کو مل سکتے ہیں جو اسرانوی یا دوسری سائنس نہیں جانتے مگر پھر بھی آپ کو بتا دیں گے کہ فلاں ہگامہ ہو گا' بادشاہ کے لیے فلال وقت بھاری ہو جائے گا۔ یہ برائے وقتوں کی کمانی ہے ' بہت ہی برانے بونان کی بات ہے اور آپ لوگول کو تو پہ ہے ہی کہ بونان اور روم کی واستان بری مشہور ہے۔ اہل روم علم فلف میں اور اہل بونان Wisdom میں بہت مشہور تھے کیونکہ بونان میں

YA .

ایک خاص فتم کی Wisdom تھی وانائی تھی۔ جب سے دونوں اکٹھے ہوئے اور Wisdom علم میں داخل ہوا تو پھر بات چلی نہیں۔ اگر آپ ایک عام دیماتی سے علم کا یوچیس تو وہ کے گاکہ جی ہم نے تعلیم حاصل نہیں کرنی بلکہ عقل استعال کرنی ہے۔ تو اس نے کیا کہا؟ کہ میں نے تعلیم تو حاصل نہیں کی ہے لیکن میں اپنی عقل سے کام چلا لیتا ہوں۔ اور آپ نے تو تعلیم حاصل کی ہوئی ہے للذا آپ کو عقل کی کیا ضرورت ہے۔ جب کوئی ہستی یا بہتی بہت سائنٹھک ہو جاتی ہے اور وہال پر علم کی فراوانی ہو جاتی ہے علم سے سراب ہو جاتی ہے تو پھر حق صدیت سے اس کو برباد کرنے کا حکم آتا ہے کہ اس بستی کو غرق کر دو۔ اگر انسان علوم سے مغرور ہو کر فطرت کے معاملات میں دخل دے گا تو پھر بربادی اس کا مقدر ٹھرتی ہے۔ اصلی علوم تو یہ تھے کہ انسان کو پتہ چل رہا ہے کہ نیچرکیا ہے ' واقعات کیا ہیں ' آسان کدھرے اور زمین کدھرہے۔ یہ تو علم نہیں ہے کہ انسان منشائے ایزدی کا کوئی فارمولا بنا لے۔ منشائے ایردی کیا ہے؟ علم والا کہتا ہے کہ اس کا حماب لگاؤ تو اصل علم والا یہ کہتا ے کہ اندازہ بی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم فرمایا ہے کہ بونان کو تباہ کر دیا جائے کیونکہ یہ لوگ کچھ زیادہ ہی علم حاصل کر گئے ہیں اور یہ تمذیب انی عمر بوری کر چکی ہے اور اب سے فروتی میں آگئے ہے النذا اس پر اب جارا عذاب نازل ہو گا۔ جربل کو تھم ہوا کہ اس بہتی کو نابود کر دو 'بود سے نابود کر دو لینی صفحہ استی سے اس کو بالکل ہی مٹا دو۔ بید عزر ائیل کا کام نیں ہے بلکہ یہ جرباع کا کام ہے کیونکہ اس میں بردا Magnitude ہے۔ جرا عن نے کہا کہ کیا میں ان کی روائلی 'فائنل Departure سے پہلے ان

كا انثرويو كر لول تو الله تعالى نے فرمايا چلو انٹرويو كر لو- تو جرائ ايس زين ير ايك انسان كي شكل ميں گئے۔ يمال ير ايك بات ياد ركھنے والى ہے كه جب بھی کوئی فرشتہ 'جن وہو ' بری لینی جو بھی آدم زاد نہیں ہے ' تو وہ جب بھی انسانوں کی دنیا میں آئے گاتو انسانی شکل میں آئے گا۔ اس میں گھرانے والی بات کوئی نہیں ہے۔ جو بھی انسانوں کی دنیا میں کسی دوسری مخلوق كا آئے گا تو وہ انسانی شكل ميں ہى آئے گا۔ اس ليے كہ الله كابي علم ہے کہ جو بھی انسانوں کی دنیا میں آئے وہ لباس بشریت میں آئے۔ تو پھر یمال سے لوگوں نے کما کہ لباس بشریت میں جو محبوب کا نتات تشریف لائے تو وہ آپ ہی تھا کیونکہ صرف لباس بشریت میں آنے کا حکم ہے تو لوگوں نے کماکہ ہم نے پیچان لیا کہ آپ ہی آپ ہو۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ انا بشر مثلکم میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں اور جھ یر وحی آتی ہے۔ تو پھر لوگوں نے کما کہ ہم مان لیتے ہیں کہ یہ اللہ کا علم ہے کہ آی طاری طرح کے انسان ہیں لیکن مجھی آپ عرش پر رات بسر کرنے جاتے ہیں اور مجھی آپ ساری کا نات کو کلہ بڑھاتے رہے ہیں۔ میرا مطلب سے کہ محبت میں کیا ہے کیا واقعات ہوتے ہیں کیونکہ آپ ہماری طرح کے انسان شیں ہو سے اتے اپ والى توكوئى بات كسى ميں نہيں ہے امطلب سے كر آي وہ بي - تو پھر پھر ساري کماني بن جاتي ہے۔ تو يہ "ميم" کيا ہوتي ہے؟ "ميم" ايك راز ے اور وہ "راز" کیا ہے کہ احد اور احد میں "میم" کا فرق ہے اور اگر آب میم کے فرق کو سمجھ جائیں العنیٰ اگر "احر" میں سے "م" کو نکل

دین تو پھر صرف "احد" ہی رہ جاتا ہے اور پھر احد میں "م" کو شامل کو تو پھر "احر" ہو گیا۔ تو یہ وہ سارے واقعات ہیں جن پر لوگ غور کرتے رہے ہیں۔ بسر طال جرباع وہاں انسان کے لباس میں ایک گذریے کے یاس گئے 'وہ بریاں چرا رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ وہ ایک ان بڑھ آدی تھا۔ جربل نے سوچا کہ اس سے کھ بوچھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس تمذیب میں کیا رنگ ہیں۔ جبریل نے کما السلام علیم اور اس نے اپنا کام کرتے ہوئے وعلیم السلام کما۔ جرباع کہنے لگے کہ میں کچھ بات یا سوال آپ سے کرنا جاہتا ہوں۔ اس نے کما کہ آپ یوچھ لو لیکن بھیروں بریوں کو چراتا رہوں گا کیونکہ یہ برا ضروری کام ہے۔ تو جرمل نے کما کہ آپ ذرا میرے اس سوال کا جواب بتاؤ کہ جبرال ایس اس وقت کمال ہیں؟ اس نے کما میں ابھی حماب کرتا ہوں۔ اس نے اس لکڑی کے ساتھ حساب شروع کیا' زمین یر دوجار میردهی میرهی لکیریں لگائیں اور بولا کہ جربل اس وقت آسانوں پر تو نہیں ہیں۔ جربل انے کما آپ ہورا بورا حماب لگاؤ۔ اس نے پھر دو چار کیری لگائیں اور کما کہ زمین پر بھی نمیں ہیں۔ جریل نے کہاکہ دیکھو آپ میری بات سنو اگر وہ آسانوں پر نہیں ہے ' زمین پر بھی نہیں تو آپ حاب لگاؤ اور صحح بناؤ کہ وہ کمال ہے؟ وہ کہنے لگا کہ یا آپ جریل ہو یا پھر میں جریل ہوں اور كمانى صاف ہے كہ ميں تو جريل موں نہيں للذا آپ ہى جريل مو- اور پھراس کھے فرشتے نے بہتی الٹادی۔ تو کھنے کا مقصد سے کہ سے علم اور ے ' تو یہ جو Wisdom ہے ' پیچان ہے ' یہ اور ای چیز ہے۔ جب پیچان کا علم دور ہو جاتا ہے تو پھرانسان دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے بیہ ساری باتیں

غور كرنے والى بس - اگر آپ نے علم ير زور ويا مثلا" الله كا علم يے تو آپ کے علم کے مطابق تو آپ کو اللہ ملنا نہیں ہے۔ وہ تو تور ہے اور ب سب الله كا جلوه ب- وه باطن ميں ب ظاہر ميں ب عاضر ب ناظر ے عائب ہے اول ہے اخر ہے اور قریب ہے۔ اور یہ سب اللہ ے۔ مر آپ لوگ تو کتاب سے اللہ کو ڈھونڈتے ہیں 'ساری کتابیں برھ یرے کے کتابوں کے حافظ ہو گئے اور اللہ کی تلاش کرتے جا رہے ہیں اور آپ کو اللہ کا پت تو ہے ہی نہیں۔ اللہ مجھی علم کے رائے سے نہیں ملا اور آپ فضل کی طرف تو آئے نہیں ہیں' اس لیے آپ کو فضل ملا ہی نیں ہے۔ اور جو علم آج کا ماؤرن مین حاصل کر رہا ہے لیعی فرکس تيمشري رياضي بيالوجي عمرانيات وغيره وغيره تو اس علم كا حاصل كيا ے؟ صرف تنخواہ بیشہ اگریڈ اور بیہ ۔ تو پیے کا مقصد کیا ہے؟ زندگی گزارنا اور وال روٹی کھانا۔ اگر تو آپ نے مرنے کے لیے اتنا برا ہنگامہ کیا تو پھر آپ نے کیا کیا۔ اور اصل واٹائی ' Wisdom کیا ہے؟ آپ اللہ اللہ كرتے جائس كہ يا اللہ ہم آپ كے ياس آئے ہيں اور اب ہم آپ كے ياس آرے بي لين انالله وانااليه راجعون يا الله! اوهر بھي آپ اوهر بھی آپ اول آپ آخر آپ امارا آنا تیرے علم سے ب اجانا تیرے علم سے ہے اور یمال رہنا بھی تیرے ساتھ ہی ہے۔ تو سے جو ایمان ہے وہ تھوڑے عرصے میں مل جاتا ہے اور جس کو زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اس كوعلم ملتا رہتا ہے۔ ہو تا يہ ہے كہ آپ بہت حاصل كر ليتے ہيں مر آپ کے باں یسے کی کمی ہوتی ہے۔ جول جول آپ کا Competition بوھے گا' مقابلہ برھے گا اتا ہی آپ کو غریبی کا احساس شدید ہو گا۔ حالاتکہ علم

یورا ہے، لیکن علم میں رزق نہیں ہے بلکہ رزق تو اللہ کے فضل میں ے اور اللہ كا فعل حاصل كرنے كا علم آپ كو نييں ملا ہے اور يہ علم كى اور جگہ سے ملتا ہے۔ اب آپ ماؤرن مين كى مجبورى كى باتيں سنو کہ وہ کتنی ساری ہیں۔ برانے زمانہ میں جب لوگ فارغ التحصیل ہو جاتے تھے لینی ظاہری علوم سے فارغ ہوتے تو باطنی علوم کی تلاش شروع كردية تھے۔ اس وقت ظاہري علوم بھي زيادہ نميں ہوتے تھے وہ بھی بورے عاصل نہیں کرتے تھے اور نہ کسی بونیورٹی میں جاتے تھے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگاؤ کہ امام غزالیؓ نے لی۔ اے نمیں کیا اور مجھے بوا Shock ہوا کہ انہوں نے بی- اے نہیں کیا ہے اور وا ما صاحب " نے بھی کوئی ایسا امتحان نہیں دیا اور ان پر یی۔ ایکے۔ ڈی ہوتی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ان کے نظام میں Perfection تھی۔ تو بات یہ ہے کہ ماڈرن مین کو بری مجوریاں ہیں' اس کے پاس مصروفیت زیادہ ہے اور فرصت کم ہے۔ کتا ہے کہ میں Busy ہول معروف ہوں تو و مرا کتا Busy with business \$ \$ - Un Busy of Dusy of ہں این کام میں معروف ہوتے ہیں مرکھ ایسے بھی ہی جنہیں کوئی کام نہیں اور وہ مصروف ہیں۔ یہ ہیں Busy without business وہ کتا ہے کہ میں Busy ہول 'یہ کرنا ہے' وہ کرنا ہے' اوھر جانا ہے' اُوھر جانا ہے۔ اور پھر وہ فاقہ حاصل کرتا ہے ' بریشانی حاصل کرتا ہے ' بس صرف دقتیں ہی دقتیں ہیں اور علم ہی علم ہے۔ آپ لوگ اندازہ لگائیں کر ایک اوی جس نے بت اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی لیکن اس کی گھریلو زندگی میں وہ سکون نہیں ہے جو اس کی بچیلی گھریلو زندگی میں تھا' تو باب

کے گھر کی زندگی سب سے اچھی ہوگ۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ سب کی زندگی اچھی ہو۔ اگر کوئی بڑھا لکھا بندہ کسی ان بڑھ لڑی سے شادی کر لے اور یا کوئی ان بڑھ بندہ بڑھی لکھی لڑی سے شادی کر لے اور غیر ماوی Conjunction ہو جائے تو پھر سارا پروگرام خراب ہو سکتا ہے لین آپ یہ کمیں کہ میری بوی کی یہ تعلیم کافی ہے کہ اس کو نماز آتی ے اور وہ روزہ رکھتی ہے تو اس سے بدی تعلیم اور کیا ہوتی ہے۔ پھر اس سے یو چیس کہ اس کی اور کیا Achievements ہیں۔ کیا خویمال بن تووہ کتا ہے کہ وہ تابعدار ہے لیکن کیا اس نے تعلیم حاصل کی ہے؟ كتا ہے كہ اس كى تعليم ہى كا تو ميں بنا رہا ہوں اور يى اس كى تعليم ے۔ کنے کا معایہ ہے کہ لوگ صرف وگریوں کی تلاش کرتے جا رہ بن اور علم كى طرف نيس جاتے۔ يہ سارى بات درود شريف كے حوالے ے ہو رہی ہے۔ تو زندگی الی ہو گئی ہے کہ اس کا کوئی شعبہ ورود شريف كى طرف نيس جا رہا ہے بلك سارے شعبے ہى ختم ہوتے جا رہ ہیں۔ آج کے انسان کو صبح جاگتے ہی کم از کم دو تین اخبار تو ضروری ہیں ورنہ ایک اخبار تو ہر آدی کو براهنا ہو تا ہے۔ جن کے پاس اینا اخبار نہیں ہوتا وہ ساتھ والے سے لے کر بڑھتے ہوں گے بلکہ وہ ساتھ والے سے زیادہ ہی پڑھتے ہوں گے۔ جب بھی آپ بس یا گاڑی میں سفر کر رہ موں اور آپ کے ہاتھ میں اخبار آ جائے تو پھر اخبار کے اور بی کئی چرے لئے ہوتے ہیں۔ ایک آدی نے لکھا تھا کہ میں بس میں اخبار بڑھ ربا تھا تو ساتھ والا دیکھنے لگ گیا اور پیھے والا دیکھنے لگ گیا' تو پھر میں نے وہ اخبار چیکے سے بس سے باہر پھینک دیا کہ ایک تو میں نے پیسے خرج

کے اور پھریہ بریشانی کہ اندر والا صفحہ کسی نے لے لیا اور باہروالا کسی اور في بي شرها مو كيا اور كي ميث كيا- توجن لوكول في درود شريف یردھنا ہے وہ اخبار نہیں بڑھ سکتے اس لیے تو ان کو تاثیر ہوتی ہیں۔ اور اگر آپ تھوڑے سے ریزرو ہیں تو ٹیلی ویژن کا خبر نامہ تو دیکھتے ہی ہوں کے 'زیادہ نمیں تو تھوڑا سا ہی Not much of it اور پھر کوئی اور اچھا روگرام بھی دیکھتے ہوں گے۔ مثلاً ٹیلی ویژن پر جج دکھایا جا رہا ہے۔ یہ ج تو نمیں ہے جو آپ کو ٹی وی یر دکھایا یا رہا ہے بلکہ جج تو وہاں ہو رہا ہے اور آپ اس ج کا عکس دیکھتے ہیں۔ توجس کا عکس ہے آپ لوگ اس کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں اور یمی بات پریشانی کا باعث ہے۔ تو میں نے کہا ہے کہ عکس حقیقت نہیں ہے۔ مولانا روم نے لکھا ہے کہ اگر ایک تالاب کا یانی برا صاف شفاف ہو۔ اور رات کے وقت چودھویں کا چاند نکلا ہوا ہو' آپ الاب کے کنارے بیٹے ہوں اور اگر آپ کو یانی کا عکس جمیل نظر آجائے تو آپ برملا کمیں گے کہ یہ جاند ہے Whereas جب کہ یہ جاند نمیں ہے۔ تو کہنے کا مقصدیہ ہے کہ جب آپ عکس کو چاند سجھ بیٹے ہیں تو آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ جاند کی طرف ایروج كرنے كايد جميل والا طريقہ نبيں ہے بلكہ اس كاكوئي اور طريقة ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ نگاہ کو ڈائریکٹ کرلیں۔ تو ہوا یہ ہے کہ آج کے علم اور آج کی تعلیم نے ڈائریکٹ نگاہ بند کردی ہے۔ توجب ڈائریکٹ نگاہ بند ہو جائے گی تو پھر آپ ہے کہیں گے کہ سکون تو ملتا نہیں ہے۔ راز ورود شريف راسے سے ماتا ہے اور كيف جو ہے وہ كيفيت سے ملے گا۔ آج كل نعت شريف كمنے والے جو شاعر بيں 'برے برے لوگ اس لاہور شہر

میں بیٹے ہوئے ہیں' تو شاعروں نے نعت کی ہے اور حضور پاک مستفی ایک مندمت اقدس میں پیش کردی ہے۔ اگر آپ سارے شاعوں کو اکٹھا کریں تو وہ ایک دو سرے کو پیش کرنا شروع کر دیں گے مگر جس كى ذات كے ليے نعت كى گئى، آپ وہيں تك پہنچو تو وہال سے بى فیض ملے گا۔ اور اگر نعت پغیبر سے عرفان پغیبر نه ملے تو پھر نعت کہنے کا معاكيا ہے۔ جمال بير بات نميس آئي وہال نعت نميس آئي اور بير وہال اس كيفيت مين داخل نهيل موتى اور اس طرح درود شريف كيفيت ميل داخل نمیں ہوتا ہے بلکہ قرآن شریف برھنے والا آدی جو ہے وہ سرسری طور يريده جاتا ہے۔جس طرح آپ نماز تراوی میں قرآن پاک پرھے رہے ہیں۔ بلکہ آپ سے دیکھیں کہ یمال پر جو شبینہ ہوتا ہے وہ شبینہ بری اچھی اور برکت والی بات ہے اور وہ برکت بھری رات ہوتی ہے۔ یمال تک تو ٹھک ہے کہ قرآن کا سننا فرض ہے اور توجہ کے ساتھ سننا چاہیے تاکہ الله تعالی سب ير رحم فرمائے۔ اگر قرآن كے معنى بعد نميں ہيں تو بھى معنی سمجھ آجاتے ہیں۔ لیکن اگر شپ ریکارڈر لگالیں اور شپ ریکارڈر بر کلام یاک جاری ہو اور خود مولوی صاحب آرام سے کھانا تاول فرا رہے ہوں تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تھوڑا ساتو انصاف ہونا چاہیے۔ اگر بیہ نہ ہو تو پھروہ كيفيت كيے پيدا ہوگى۔ جب مج ازان دينے كے وقت يہلے يه درود شريف راهيس ك الصلوة والسلام عليك يارسول الله ايك کھے اور پڑھے گا اور ووسرا کھے اور پڑھے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ کیا اول سری اسم سے لے کر اوان میں کوئی اضافہ تھا؟ اور سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ كمنا برا ضرورى ب بلكه فرض ب آب سي ضرور كمين ليكن اس كو ازا

کا حصہ نہ بنا کیں۔ پھروہ اس کے اندر بحث کا ایک پہلو تکالیں گے اور وہ چر طلتے طلتے الوؤ سیکر پر پہنچ جائے گ- سلے زمانے میں بھی نمازیں ہوتی تھیں اور مسجدیں بہت نہیں ہوتی تھیں لیکن اب مسجدیں زیادہ ہیں لیکن نمازی کم بیں اور ساتھ ہی کیفیت کم ہو گئی ہے۔ کمنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ہر چزکو کرشل کر دیا ہے اور یہ دین بھی کر شائز کر دیا گیا ہے فاف کو ٹیش لکھتے ہیں اور پھر ڈیوٹی ختم ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ ساتھ والے کو اسلام بتا دیں تو آپ کی ڈیوٹی ختم ہو گئ اور اس سے کمہ دس کہ وہ آگے تا دے۔ لیکن آپ نے اسلام پر عمل نہیں کرنا ہے اور اب اسلام جو ب يروپيكنده سا جو گيا ہے۔ تو بات سے كه ماؤرن مين میں روح اسلام مفقود ہو گئی ہے کیونکہ ماڈرن مین Wealth oriented ہو گیا ہے والت کا جنون رکھتا ہے۔ ایسے آدمی بہت کم ملیں گے کہ جو یہ کمیں کہ ہمارے ماس جو مال و اسباب ہے وہ اللہ والیس لے لے اور ہمیں اینے یاس قبول کر لے۔ اصل دفت اس دفت یہ ہے اور اس کی وجہ بھی ہی ہے۔ مر آج کے اس ماؤرن زمانے میں بھی آپ کو وہ لوگ ملیں گے جن کو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ

رسال رسال به رود روضه رسول کریم اس سے ان کی کیفیت اور ہو جاتی ہے۔ ۔

نسیما جانب بطحا گذر کن نسیما جانب بطحا گذر کن نے احوالم محمد را خبر کن غریبم یا رسول اللہ عریبم ایر رسول اللہ عریبم ندارم در جمال جز تو حبیبم

مرض دارم ز عصیال لا دوائے گر الطاف تو باشد طبیبم بری نادم کہ بستم امتی تو گنابگارم ولیکن خوش نصیبم

یعنی ہمیں اس بات پر ناز ہے کہ ہم آپ کی امت سے ہیں۔ تو کنے کا مدعا یہ ہے کہ کیفیت میں ہیں۔ اب اس کنے کا مدعا یہ ہے کہ کیفیت والے آج بھی کیفیت میں ہیں۔ اب اس میں راز کیا ہے؟ اگر آپ کو بتانے والا صاحب تاثیر نہ ہو تو اثر نہیں ہو گا۔ اگر قرآن پاک سانے والا سچا نہ ہو تو پھر سچا قرآن پاک بھی اثر نہیں کرتا۔ تو ثابت یہ ہوا کہ صادق کلام کو پیش کرنے والے کاسچا ہونا لازی ہے۔ تب کلام کی صدافت آپ کو ملے گی۔ تو جو لوگ آپ کو دین سکھاتے ہیں اگر ان کے قول و فعل میں آپ نے تضاد دیکھا تو پھر تاثیر سکھاتے ہیں اگر ان کے قول و فعل میں آپ نے تضاد دیکھا تو پھر تاثیر نہیں ہوگ۔ ورنہ تو سلطان العارفین کا ایک مصرعہ من لوکہ ۔

کلمہ پیریر هایا باہوتے میں سداساگن ہوئی ہُو

کلمہ تو سارے پڑھتے رہتے ہیں لیکن اصل کلمہ وہ ہے جو مرشد پاک پڑھائے۔ انسان ساری عمر کلمہ پڑھتا رہا گر اس نے کما کہ تیرا کلمہ ہنوز مکمل نہیں ہے۔ اور جب اس کو مرشد کامل مل گیا تو پھر مرشد پاک نے اس کو کلمہ پڑھایا۔ تو وہ کلمہ کچھ اور ہے۔ جس آدی نے یہ کلمہ پڑھا ہے آپ دیکھیں کہ وہ کیا کہتا ہے۔

چاچراں وانگ مدینہ ؤے تے کوٹ مٹھن بیت اللہ یعنی میرے لیے چاچراں کا شر جو ہے وہ مدینہ ہے اور کوٹ مٹھن

بیت اللہ ہے۔ مطلب سے کہ سے اصل کمانی ہے اور لوگوں میں ایسا ہو تا رہتا ہے۔ تو آپ لوگ درود شریف سے کیفیت حاصل کرنے کے لے Concentration کریں ' توجہ کریں تو پھر یہ بات آپ کو سمجھ آئے گی- درود شریف برصنے کے لیے نصف شب ہو' تنائی ہو اور وضو بہت ضروری ہے کہ ہو' عالم سحدے کا ہو' رفت طاری ہو اور درود شریف جاری ہو' تو پھر وہ کیفیت پدا ہوتی ہے۔ تو اصل بات سے کہ سے شوق کی کمانی ہے اور ماڈرن مین کا شوق کم ہو گیا۔ اگر جاگنا ہی بر جائے تو ب الارم لگائيں گے، تو الارم بھی كياكرے گا، بجتارے گا اور آپ اس كوبند كر كے سو جائيں گے اور جس آدى كے ول ميں درد ہو اس كو الارم كى كيا ضرورت ع، وه تو جاكے بى جاگ - آپ بات سمجھ رہے ہيں؟ تو مدعا یہ ہے کہ مارے دور کے ماؤرن مین میں شوق کم ہو گیا ہے ' دوق کم ہو گیا ہے علم زیادہ ہو گیا ہے ' یہ لوگوں کی نگاہ میں عزت چاہتا ہے ' اللہ کی نگاہ میں اسی بات کا خیال نہیں رکھتا، کمرشل ہو گیا ہے ' Artificial ہو گیا ہے' بلکہ Superficial ہو گیا ہے' اور سے درود شریف لاؤڈ سپیکر پر ردهتا ہے۔ مقصدیہ ہے کہ اس نے درود شریف کو ایک فتم کا بروپیگنڈہ ہی بنا دیا ہے۔ تو آپ لوگ اینے قلب کے اندر صدافت کے ساتھ اس بات کا احساس کرنا۔ میں آپ کو بتا آ ہوں کہ درود کا معنی یاد ہے تو پھر کتنے لوگ ہیں جو درود شریف راھیں گے۔ تو درود شریف کا معنی ہے یاد ورود كا معنى ب ادب ياد كرنے كا نام ورود ب يرفي كا نام ورود نميں ہے۔ آپ یاد کو تو پھروہ یاد کریں گے۔ اور بس میں راز ہے کہ ورود شریف خالی بڑھنے کی بات نہیں ہے۔ تو ماؤرن مین ورائی میں الجھ گیا ہے

اور یہ کثرت اوقات میں الجھ گیا ہے 'کشرالمقصدیت میں الجھ گیا ہے۔ رانے لوگوں کا ایک ہی مقصد تھا کہ وہ راضی رہیں جن کے لیے کائنات بن ہے ' تو پھر مقصد بورا ہو گا۔ آپ لوگ پت ہے کہ کیا کرتے ہیں 'حضور پاک منتفظ المنظام پر درود پڑھے ہیں اور آپ لوگوں نے درود شریف کا ایک نام تکلیف دور کرنے والا رکھا ہوا ہے وعاکی منظوری کے لیے درود شریف رکھا ہوا ہے اور درود شریف کے ساتھ برچیاں لے کر بیٹے ہوتے ہں یعنی آج ورود شریف کی محفل ہے تو وہاں میرے لیے بے دعا متکوانا اس دعامیں یہ کمیں نہیں ہو تاکہ یا اللہ ورود شریف برصنے کی مزید توفیق دے اس کتے یہ ہیں کہ ایک مسلد الجھا ہوا ہے "آپ دعا کرو کہ وہ مسللہ عل ہو جائے۔ ونیاوی مسئلے الجھے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ ورود شریف ے عل کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح مسلد عل نہیں ہو گا۔ ایبا فخص پھر كتا ہے كہ ميں نے برے درود شريف يرسے ليكن مسلم عل نبيل ہوا بوچھاکہ آپ کا ملد کیا ہے؟ کہتا ہے کہ متلہ یہ ہے کہ میں یہ جاہتا ہوں کہ کاروبار میں تھوڑا اضافہ ہو جاتا۔

تو آپ اپ کام خود کریں۔ پرانے لوگ نماز پڑھتے نہیں تھے بلکہ وہ نماز میں ہی رہتے تھے 'پورا دن نماز میں رہتے تھے کوئی بھی مسلہ ہو جائے ' واج سے اذان کی آواز آئی جائے ' واج ہے نماز کی طرف چلے جاتے تھے ' اور پھر خاموشی ہو جاتی تھی۔ اور پھر خاموشی ہو جاتی تھی۔ اور آج کل آپ نے نماز پڑھنے کے علاوہ ہی بات بنائی ہوئی ہے کہ آپ نماز پڑھتے جا رہے ہیں' نماز کا پروگرام بناتے جاتے ہیں' تو یہ عادت اور ردھم کی عبادت ہے اور آج کے انسان کا ردھم ٹوٹ گیا ہے' عادت اور ردھم کی عبادت ہے اور آج کے انسان کا ردھم ٹوٹ گیا ہے'

اس لیے آج کا انسان جو ہے وہ پریشان ہے کیونکہ وہ ردھم بی مجنیں رہا۔ وعا سے کو کہ وہ دور آئے کہ جب نماز ہو رہی ہو تو پھر ہر چرز بند ہو جائے۔ لیکن یمال پر تو اسلام کے نام پر بے شار چیزیں پیش ہو رہی ہیں' ٹی وی پر ریسلنگ دکھائی جا رہی ہے ، کمیں کچھ اور دکھا رہے ہیں اور كميل كچھ اور واقعات دكھا رہے ہيں ' پھر آپ كتے ہيں كہ جي بير اسلام ہے۔ مذہب کی تعلیم میں اگر آپ این بچوں کو ڈالیں تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں نے بے شار لوگ ایسے دیکھے ہیں جو کہتے ہیں کہ مارے بچوں کو اسلامی نقطہ نگاہ سے زندگی ملنی چاہیے۔ پھر تو بیچ اسلامی سکولول میں يرصن جائيس- اگر ان سے كما جائے كه آپ اين بچوں كو اسلام سكھاؤ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بچوں کو سکول میں بھیج دیا ہے۔ کون سے سکول میں جیجا ہے؟ تو بتاتے ہیں کہ انگاش میڈیم سکول میں بھیجا ہے۔ ایسے سکولوں اور کالجول میں بھیج کر کیا آپ اسلامی رزائ نکالیں گے۔ تو اسلامی رزلٹ کیے نکلے گا۔ اور اگر بچوں کو اسلامی سکولوں میں جھیجو کے تو یہ رزات نظلے گاکہ بچہ کی مجد کا امام ہو جائے گا۔ ہاتھ میں تبیج لے کر بیٹا ہو گا اور اذان کہ رہا ہو گا اور اسے دنیا میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جو ایکی سن کالج میں پڑھ کر آئے گا وہ ڈی سی لگے گایا ڈی ایس پی لگ جائے گا۔ تو یہ تو سارے کا سارا ماؤرن مین کا فراؤ ہے اور یمال درولیق بھی عیاری ہے اور سلطانی بھی عیاری ہے۔ کوئی بھی شے اپنے مقام پر نيں ہے۔ يى تو خلفشار موايرا ہے۔ يہ جو آج آپ كاسوال ہے تو بمارا بھی میں سوال ہے کہ اس ماحول کی اصلاح کیسے ہو؟ ہم میں سے ہی لوگ ہیں جو یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ان کے اندر دین کی تڑے ہو' وہ دین کی

Line - 01

## ميرا پيا گر آيا مين شكر وندال

اینی میرے گر پیا آئے ہیں تو میں شکر بانوں' تو یہ بات کئے والے بابا بلیعے شاہ کا مطلب یہ تھا کہ ان کے گر پیا آئے ہیں تو اب "وقت" کو نکال دینا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب "ٹائم" ختم ہو گیا ہے اور وہ endless ہو گئے ہیں لینی وہ endless جس کے خصار سے نکل چکے ہیں اور وہ کوئی اور تھا جو کہ آپ ہی ہیں' وقت کے حصار سے نکل چکے ہیں اور وہ کوئی اور تھا جو کہ آپ ہی آیا اور آپ ہی بابا بلیعے شاہ کو نمال کر گیا۔ اس تک کوئی اپروچ نہیں ہے اور یہ سب اس کی مربائی ہے۔ آج کل تو لوگ آپ کے تصور کو خراب کر رہے ہیں۔ اب نیا مست ڈرامہ آگیا ہے' پرانی قوالی میں نیا فارمولا ملا رہے ہیں' نیا علم پیدا ہو گیا ہے جو لوگوں کو گراہ کر رہا ہے۔ وہ فارمولا ملا رہے ہیں' نیا علم پیدا ہو گیا ہے جو لوگوں کو گراہ کر رہا ہے۔ وہ کیفیت بو علی علیہ الرحمہ کو نعت کتے ہوئے ہوتی تھی وہ کیفیت اب کیفیت جو جائی کہاں سے آئے۔ وہ نعت بعد میں کہتے ہیں اور کسے دخوری پہلے ہوتی ہے۔ تو مرعا یہ ہے کہ وہ بات یمال نہیں آ رہی ہے حضوری پہلے ہوتی ہے۔ تو مرعا یہ ہے کہ وہ بات یمال نہیں آ رہی ہے حضوری پہلے ہوتی ہے۔ تو مرعا یہ ہے کہ وہ بات یمال نہیں آ رہی ہی

اور وہ بات کس طرح يمال آ عمق ہے؟ آپ كے ساتھ يہ ايك آور محمير مسلم سے کہ آپ کو تبلیغ کرنے والے قوال لوگ ہیں اور قوالوں کی زندگی آپ لوگ بهتر جانتے ہیں کہ یہ کیا ہوتی ہے؟ مطلب سے ہے کہ ہر طرح سے آپ کھنے رہے ہیں۔ اس لیے آپ کے اس غور ہونا چاہے۔ آپ لوگ ذمہ وار لوگ ہیں' وانا لوگ ہیں' آپ کو سوچنا چاہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہ نہ ہو کہ ہر طرف ڈرامہ ہی ہو کہ تھوڑا سا ڈانس کرلیا، تھوڑا سامیوزک لگالیا، تھوڑا سامشرق اور مغرب کو ملا دیا' آج ایک محفل ادراک سخن کر دی ہے' اور پھر محفل میلاد سخن کر دیں۔ مطلب یہ ہے کہ کھیل کور میں وقت ضائع کر دیں گے تو نتیجہ کیے حاصل ہو گا۔ اس لیے درود شریف برصنے کا وہ نتیجہ تو حاصل نہیں ہو گا جو برانے لوگوں کو ملتا تھا۔ تو یہ بات سمجھیں کہ زندگی پہلے بنیادی طور پر برابر تھی' سب کھاتے پیتے نظر آتے تھے لیکن ان کے اندر ایک بات تھی کہ وہ ان ساری فضول باتوں سے خداداد طور بر سیج ہوئے تھے اس وقت نماز يرصن كاكوئي منظمه نهيس تها وه بس مروقت نماز ميس مي رجة تے 'روزہ رکھنے میں کوئی حیل و ججت نہیں تھی کہ روزہ رکھ لیس کہ نہ رکھ لیں' ان کے لیے روزہ روٹین کی بات تھی۔ گاؤں کے اندر آج بھی رمضان شریف میں کسی گھرے وھو کیں کی خوشبو آ جائے تو وہ گھراب بھی بلیک لسٹ ہو جاتا ہے ، مقصد یہ ہے کہ سارے گاؤں والے اس کا بائکاٹ کر دیے ہیں کہ آپ کے گھرے دھوال اٹھ رہا تھا۔ کوئی کھاتا یک رہا تھا۔ ایسے واقع کا گاؤں میں سوال بی پیدا نہیں ہو تا اور وہاں ایسے نمیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی روزہ نہ رکھے اور اگر روزہ نہ رکھے تو برملا ظاہر

كرے ليكن اس كے برعكس شريس تو رمضان ميں وعوتيس موتى رہتى ہں کھانا چلنا رہتا ہے۔ رمضان شریف میں کسی کے پاس چلے جاؤ اور بوچھو کہ بھی روزہ کیوں نہیں رکھا تو آگے سے کہتا ہے کہ بیوی کی طبیعت ناساز تھی اور بیچ سکول گئے ہوئے تھے اور یہ بڑا ضروری تھا کو پر میں کمال سے روزہ رکھا۔ تو ایس صورت میں سب کے لیے لعنت ہے۔ تو معایہ ہے کہ آج کل صورت عال ایسے ہے۔ چلو اگر آپ روزہ نہیں رکھتے تو نہ رکھو لیکن باقیوں سے تو چھیا کر رکھو' لیکن آپ تو برملا اظمار كرتے ہو- تو الى صورت ميں آپ وہ كيفيت كمال سے لاؤ گے-اس وقت كامولوى جو به بيشه ور جو كيا ب أنا لله وانا اليه راجعون کنے کا مقصد سے کہ ہر شعبہ حیات جاہے قوی اسمبلی کا اسپیکر ہو ساستدان ہو 'گورنمنٹ کا افر ہو ' معابیہ ہے کہ ہر طرف انحطاط اور زوال بذری ہو گئ ہے اور آپ رزائ میں یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں حضور پاک منتفظ المال کا قرب ملے۔ میں آپ سے یہ کمتا ہوں کہ اگر مجھی آپ کے پاس کسی دعاکی منظوری کے طور پر بیہ فیصلہ ہو جائے کہ حضور پاک متنظ المالية آپ كے گر تشريف لائين كے اور آپ كويہ بھى پتہ ہو کہ یہ حضور پاک متن کا اللہ میں تو آپ کیا کریں گے۔ پہلے آپ جھ سے گر آنے والے مہمان کے آداب سکھ لو۔ ایک بزرگ ولی میں نظام الدین اولیاء موجود تھے اور ان کے ایک مرید نصیر الدین چراغ والوی تے جو بعد میں ان کے خلیفہ بنے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے محبوب امير ضرو تھ امير ضرو نے سارى بات ان سے علمى ہے وہ حكومت كے بھى امير تھ اور حفرت نظام الدين كے دل كے بھى امير تھ اور ان

كے ياس برے برے مرتبے تھے اور انہيں برا فيض ملا اور يہ فيض كيے ملا؟ دين والے نے ديا۔ جب حضرت نظام الدين ير آخري وقت آيا تو رات كا وقت تقا اور امير خرو ايك مهم يركة موت تق كيونكه به باوشاه کے مصاحب تھے۔ رات کا وقت آگیا تو آدھی رات کو حفرت نظام الدین ؓ نے آواز دی کہ امیرے؟ تو باہرے آواز آئی کہ سرکار نصیرے لینی نصیرالدین چراغ وہلوی ۔ آوھے گھنٹے کے بعد آپ نے پھر آواز دی كه امير ب؟ انهول نے كما سركار! نصير ب- اور بيد واقعه تين دفعه موا تو پھر آپ نے کہا کہ نظام چاہے امیر کو اور اللہ چاہے نصیر کو تو میں کیا کر سكتا موں- نصير الدين چراغ وہلوي كو بلايا اور خلافت انہيں دے دى اور ساتھ ہی فرمانے لگے کہ خلافت تو سرکاری ہے جو میں نے ان کو دے دی ہے۔ پھر وصیت لکھوائی کہ امیر ضرو کا عرس میری خانقاہ یہ ہوا کرے گا اور میں امیر ضرو کو مجوبیت کا درجہ عطا کرتا ہوں اور بیہ درجہ عطا ہو گیا۔ جب امير خسرة تشريف لائے تو اس وقت حضور نظام الدين اولياء كا وصال ہوچا تھا تو امیر خرو نے انہیں دیکھ کریہ دوہا کہا۔

> گوری موئے سے پر کھ پر ڈارے کیس چل خرو گر اپنے سانچھ بھی چودیس

یعنی خرو اب اپ گر چلو کہ اب یار چلے گئے ہیں' اب تو ہمارے کیے میں اب تو ہمارے کیے صرف رات ہی رات ہے اور پھر اسی محبوبیت میں خرو گا ادم "دم" نکل گیا اور پھر وہیں خواجہ صاحب ؓ کے مزار مبارک میں آپ ؓ کو دفن کیا گیا۔ یہ جو چراغ دالویؓ ہیں' یہ بھی بڑا راز ہے۔ ان کا زندگی میں یہ وطیرہ رہا ہے کہ یہ توالی نہیں سنتے شے اور ان کے پیر نظام الدین اولیاء ؓ

قوالى سنتے تھے كيونكه ان كا چشتى سلسله تقا۔ تو پير نظام الدين اولياء اپ مريد چراغ وہلوي کي اتن عزت كرتے كه جب نصيرالدين چراغ وہلوي آتے تو آپ قوالوں کو کتے کہ جیب ہو جاؤ کیونکہ نصیر آگیا ہے اور وہ شربیت کا پابند ہے۔ المذا قوالی کو رہنے دو۔ طالانکہ یہ آپ کے مرید تھے۔ اور جب بھی حضرت نظام الدین اپنے مرید حضرت نصیر الدین چراغ والوی کے گھ تشریف لے جاتے ، تو نصیر الدین قوالوں کو بلا لاتے اور کھتے کہ قوالی سننے والے پیر صاحب آ رہے ہیں اور بس اتنا ہی میرا اسلام ہے۔ پھر وہ اینے پیر صاحب کو قوالی شاتے۔ تو یہ سب کھ آپ کو بیہ بنانے کے لیے بنایا ہے کہ معمان نوازی کے آداب سے ہیں کہ مزاج معمان کے مطابق آپ اس کا استقبال کود وہ آدی جو یہ خواہش کرتا ہے کہ حضور پاک متنظم مارے گر تشریف لے آئیں اور وہ مزاج آشا نمیں ہو آت پھر بوا مشکل ہے۔ اگر کوئی کے کہ اس نے خواب دیکھا ہے ك حضور ياك متنفي الله تشريف لائ أب قرسط كلاس بائي اير آئ اور پھر مجھے کتے لگے کہ میں تمارے ہاں ممان تھروں گا تم میری ربائش اور واپسی کا انظام کرو۔ اگریہ سب کچھ اخبار میں چھیا ہوا ہو تو پھر لا حول ولا قوة الا باللَّم ياد ركهنا! حضور ياك مَتَنْ المَالِيِّ جب بعي آئیں گے اپنے ماحول سے آئیں گے۔ پھر دیکھنے والا کے گاکہ میں کیا و کھتا ہوں کہ یمال میر مکان نہیں ہے بیہ واقعات نہیں ہیں بلکہ وہی مٹی کا گھروندا ہے اور وہی ماحول ہے ایک طرف ایک دیا ہے اور وہی کیفیات ہیں۔ تو معایہ ہے کہ حضور پاک متنظم اللہ کی زیارت کے لیے عضور یاک متنظمین کے دیدار کے لیے ، حضور پاک متنظمین کے قرب کے

حصول کے لیے اور درود شریف برصنے کے لیے آپ این زندگی کو Mentally لینی زہنی طور پر اس معیار کے قریب لے جانے کی کوشش كو جو معيار آڀ كو پيند ہے۔ اگر گھر ميں حضور پاک متنافقت ا تشریف لائیں تو کرے میں کوئی ایس بنگامہ خیزیاں نہ ہوں کہ جس سے ب ممان ہی واپس یا جائے 'یہ نہ ہو کہ آپ نے بری مشکل سے انہیں بلایا اور آگے ان کو تالیند آنے والا ماحول ہو۔ اب آپ میں سے کتنے لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں کہ آپ حضور پاک منتفاق اللہ کو ان کی طبیعت کی بیند کا ماحول دو۔ مثلاً" یہ کہ آپ دعا کرتے ہیں کہ حضور پاک متنا المائی جاری بینی کی شادی کی تقریب میں تشریف لا کیں' آپ سب لوگ وعا کرو کہ اللہ کرے کہ بیہ وعا منظور ہو' تو پھر آپ کی بٹی کی شادی میں حنا بندیاں مندی کی رسمیں اور بہت سی اوٹ بٹانگ چیں نہ ہوں کیونکہ آپ یہ چاہ رہے ہو کہ حضور پاک متنافقات تشریف لا کیں! اگر آپ کے ملک میں برائیاں ہو رہی ہوں کہ امیر غریب كاحق كمانا جاريا ہے اور آپ كتے ہوكہ حضور پاك متن المائية اس ملك کو بچانے کے لیے تشریف لا کیں توجب یہ ملک بچنے کے قابل ہی نہیں ہو گا تو وہ کیا بچائیں گے۔ حضور پاک متنظ میں اس وقت آپ کی ب نفس نفیس مرو فرمائیں گے جب ملک میں بیخے کی صلاحیت ہو لیعنی کہ آب لوگ دین میں آ جاؤ اور پھر اس ماحول میں آ جاؤ لعنی محبت کے ماحول میں آ جاؤ۔ تو حضور پاک متن علی این غیر ماحول کو تو نہیں بچاکیں گے۔ اس لیے آپ لوگ خاموثی سے دیکھتے جائیں کہ آپ لوگ کیا کر رے ہیں۔ اگر ایک بندہ بھی بچانے کے قابل ہو تو تب بھی آپ لوگوں

کی بحت ہو جائے گی۔ اگر ایک بندہ بھی Genuinely ورود شریف بڑھ رہا ہو ہو بھی آپ لوگ چے جائیں گے۔ ایک چراغ ہی اگر آندھیوں سے نے گیا تو پھر بھی روشنی رہے گی اور پھر سب کو روشنی مل جائے گی۔ تو آپ لوگ اس طرح غور کیا کریں اور سوچا کریں کہ آپ کی زندگی حضور یاک منتفادی کی زندگی سے کتنی مختلف ہے۔ حضور پاک منتفادی ایک كے گھر ميں جو اوب آپ كى ازواج مطمرات كر ربى بين وہ كيما ماحول تھا' آپ لوگ بھی حضور پاک مستفل میں کے نام لیوا ہو تو وہی حقوق ادا كو ويى مزاج بناؤ- اس زمانے ميں جو نوكر علام ہوتے تھے تو اس وقت آی غلام کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتے تھے ' تو آپ بھی اینے نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کو لیکن آپ تو ان کے ساتھ کیا کیا وحشت ناکیاں کرتے رہتے ہو۔ کیا زندگی میں بھی آپ نے کسی کے ساتھ اس طرح گفتگو کی کہ یہ حضور پاک متنظ مالی کا پندیدہ لجہ ہے ، مجھی آپ نے زندگی میں ایا کام کیا؟ کبھی آپ نے گھروالوں کے ساتھ اچھا سلوک اس لي كياكه يه حضورياك متفاقيق كا علم ع؟ بهي آب في يكركي نیت کی؟ لیکن مجھی تو آپ نے کیا کیا اور مجھی آپ نے پچھ اور کیا۔ تو پھر وہ کیفیت آپ کمال سے لاؤ گے۔ کنے کا مقصد یہ ہے کہ خدانخواستہ آپ کا رزق بھی صحح نہ ہو اور دین کے لیے قربانیاں بھی کم ہول وین کے اندر آپ کی Contribution بھی کم ہو' آپ کے اندر دین کے رجوعات بھی کم ہوں تو خالی درود شریف سے تو پھر کوئی بات نہ بن ' پھر بے شک آپ بیٹے بیٹے ورود شریف بڑھتے جاؤ اور ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں بڑھ جاؤ۔ تو یمال گنتی کی بات ہی نہیں ہے بلکہ یمال

رجوع کی بات ہے ' بس صرف رجوع کی بات ہے۔ آج کل رہے الاول کے اچھے ون آئے ہوئے ہیں ہے اہل ایمان کے لیے مبارک ون ہی تو آپ لوگوں کو میں اجازت بھی دیتا ہوں اور تھم بھی دیتا ہوں کہ آپ لوگ رات کو بیشین اوضو مو کر بیشین اور درود شریف برهین- میری ایک بات یاد رکھنا کہ کسی انسان کے لیے آپ کے دل میں گلہ و رنجش نہ رے کیونکہ یہ حضور پاک متنا علی کے قریب ہونے کی پہلی شرط ہے۔ کسی غیرسے بھی اور کافرسے بھی گلہ اور ر بحث نہ ہو اور آپ میں کسی کے لیے بد دعاکی کیفیت نہ رہے۔ یہ نہ کمنا کہ کتا رات کو بھونکتا رہتا ہے اسے حیب کرا دیں۔ یہ تو آپ کو پہتہ ہی ہے کہ میں نے کما تھا کہ سور اگر زخمی ہو تو اس کی مرہم پٹی کر دو لیکن اس کا گوشت نہ کھاؤ كيونك بير الله كا تعلم إلى الرسوركو مارنے كا علم مو يا تو الله تعالى فرما ویے کہ جمال سؤر ویکھو تو اس کو مار وو۔ لیکن اللہ نے ایسا تھم نمیں ویا ہے۔ اگر الله تعالی مسلمانوں کو اجازت دے دیتا تو یہ سور کو نابود کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بوی رعایت کی ہوئی ہے کہ سلمانوں کو تھم ہے کہ اس کو یعنی سور کو نہ کھانا۔ بسرطال آپ کا خشوع و خضوع ہونا چاہیے 'رجوع ہونا چاہیے۔ اور پھر آپ ہمارا ایک کام کرد کہ وہ شخص جو آپ کا وسمن ہے اور جس نے آپ کے والد کو نقصان پینچایا تھا' آپ کمو کہ اس کو حضور پاک متنظم اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم معاف کرتے ہیں وہ کام ہم حضور پاک مشتر اللہ کی خوشنودی کے لیے چھوڑتے ہیں ا یہ کام حضور یاک کی خوشنودی کے لیے ہم شروع کرتے ہیں'اس بندے کوچھوڑتے ہیں' اس کام میں حضور پاکھتان کا ایک کوشنودی کے

لیے تعاون کرتے ہیں اور اس بندے کی مدد حضور پاک متنظم الم خوشنودی کے لیے کرتے ہیں آپ کوئی کام حضور پاک متنا مالی کی خوشنودی کے لیے کرو علی ورود شریف راصے سے کیا حاصل مو گا۔ اگر کھ لوگ یا علی یا علی کرتے جا رہے ہیں اور حضرت علی تشریف لا سی اور بوچیں کہ کیا بات ہے؟ تو وہ کمیں گے کہ یا علی جانے اور یا علی کتے ھلے جا رہے ہیں۔ اس آدی کو علی خود بلا رہے ہیں اور یا علی تشریف ك آئے اور وہ كتا جا رہا ہے كہ "يا على يا على" تو آب ايك ايى كمانى س لو پھر آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی۔ ایک شخص کو ایک درویش نے بنایا کہ دریا کے کنارے جو شک ریزے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی پھریاں ككريال بين ان مين "يارس" ع، آب اس كو تلاش كرو- اس في یوچھاکہ یارس کے کتے ہیں؟ کہتا ہے کہ یارس اے کتے ہیں کہ وہ اگر آپ لوہ کو لگا دو تو وہ سونا ہو جاتا ہے۔ تو وہ کمتا ہے کہ بیہ تو بہت ہی اچھی بات ہے' اب تک ہم کیا کرتے رہے ہیں' وقت ہی ضائع کرتے رے ہیں۔ اس نے کما جاہ وس سال لگ جائیں لیکن اگر اتنی بری چز رکھ لی' ایک کنکری اٹھا آ' اس کو انگو تھی سے لگا آ اور پھر پھینک دیتا۔ چھ مینے یا سال کے بعد اس کا بیہ عمل آٹومیک ہو گیا کہ اکثری کو اٹھایا انگوشی سے لگایا اور پھر پھینک دیا۔ پھر ایک دن اس نے دیکھا تو وہ انگوشی سونا ہوئی بڑی تھی۔ اس کی روٹین بن گئی تھی کہ کسی تگریزے كو اتحايا لكايا اور يهينك ديا- اور جب يارس آيا تو اس بهي لكايا اور پھینک ویا۔ تو اس طرح یارس نہیں ملتا۔ بات کمنے کا مقصد یہ ہے کہ

آپ لوگوں کی چھوڑنے کی ایس عادت ہے کہ اگر حق آیا تب بھی اسے چھوڑ دیا وہ "وقت" آیا لیکن آپ نے اس کو بھی اس طرح نکال دیا جیمے يلے فالتے تھ' آپ كے پاس خزانہ آيا' آپ كے پاس دولت آئى' آپ کے پاس موقعہ آیا لیکن اس موقعہ کو بھی آپ نے ویسے ہی گنوا دیا جیسے سلے موقعہ گنواتے تھے۔ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ آب لوگ بھی نہ بھی تو انسان بن جایا کرو۔ آج فیصلہ کر لیا جائے کہ آپ لوگ حضور پاک متنظ میں ایک کے نام کی زندگی گزاریں کے بلکہ سے کھو كہ ہم اپنى زندگى اس محبت كے ليے وقف كرتے ہيں۔ اور آپ كے نام ک زندگی گزارو کے اور آپ کے نام کی Orientation کو گے' اپنے تعلقات کو حضور پاک متنز علی کے نام پر ڈھال دو' اینے غصے کو آپ كے نام ير قربان كرود اور اپنى طرز حيات كو آپ كے نام ير قربان كروو-یہ بت برا کام ہے۔ اگر زندگی میں فیصلہ نہ ہویائے کہ یہ مسللہ کیے حل کیا جائے تو آپ خود تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ اگر حضور یاک مشن علی ایک کو بید کیس پیش کر دیا جائے تو پھر آپ کیا فیصلہ کریں گے۔ اگر آپ اپنا مسلہ حضور پاک صَنْفِ اللّٰهِ اللّٰهِ کو پیش کرو کے تو آپ کیا كيس كے او اللہ فرائس كے كہ اسے چھوڑ دو انہوں نے تو كافروں كو چھوڑ دیا تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد ہی مسلمان ہو جائے گ- اس ليے اين برادريوں ميں ' بھائي جاروں ميں ' لينے ديے ميں آپ لوگوں کو چھوڑنے کا عمل شروع کر دیں ' آپ لوگ صرف باتیں نہ کرو بلکہ اینے آپ پر رحم کو اور درود شریف سے وہ تاثیر لوجو تمارے بزرگوں میں تھی اور بزرگوں سے ورخواست کیا کرو کہ ادھر بھی رجوع فرماؤ ' جمیں بھی سے چیز عطا ہو ' وہ جذبہ ' خشوع و خضوع ' تا کہ جم بھی جلوے دیکھیں کہ وہ کیا جلوے ہیں ۔

ہم بھی دیکھیں ذرا وہی جلوے سامنے ہوں نظر کے طور و کلیم

تو وہ جلوہ کیا تھا جو حضرت موی سنے اللہ سے مانگا تھا؟ آپ کے یاس نو اللہ تعالیٰ کے خزانے ویکھنے کے علاوہ کوئی خواہش ہی نہیں ہے۔ آپ تو یہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں خزانے بتا کسی منٹر کے ساتھ یا کسی برے افر کے ساتھ لگا۔ آپ لوگ خود ہی اذیت کی زندگی مانکتے ہیں۔ تو آپ اللہ سے وہ چیز مانگیں جو اللہ اپنے پاس Best رکھتا ہے۔ اللہ تعالی نے کسی جگہ قرآن یاک میں مسلمانوں پر احسان نہیں جنایا لیکن ایک جگہ یر اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان جنا ویا کہ میں نے تمہارے اندر پیغمبر بھیجا میں نے تمہارے اندر اینا نی جمیجا اور یہ اللہ نے برملا کہا۔ حالا تک یہ بھی كمه سكتا تفاكه ميں نے تهيں آئكھيں وى بين سے ديا ہے وہ ديا ہے لین اللہ نے یہ احمان نہیں جلایا بلکہ اللہ یاک نے یہ کما ہے کہ میراتم مومنوں ير احسان ہے كه "فيهم" تم ميں سے رسول بھيجا۔ تو يہ بات جو ہے بری خاص بات ہے آپ اس پر غور کرو۔ اس لیے امتی بن کر آپ كوك بم من رسول بي اور بم رسول كي محفل مي بي- اگر آب لوگ سے باتیں سوچا کریں تو پھر آپ کو وہی محفل مل جائے گی واصلے صدیوں کے نکل جائیں گے، زمانے نکل جائیں گے اور پھر آپ وہیں اسی جگہ پر ہوں گے۔ میں آپ کو راز اصل بتاؤں کہ اصل میں راڈ کیا ہے؟ حضور پاک متن علاق کا ذکر وہی لوگ س سکتے ہیں جن کی روحیں

پیدا ہونے سے پہلے حضور پاک مشاری ہے کہ میں رہی ہوں۔ آپ
اوگ پھر اس بات کو سمجھ لو کہ میں نے کیا کہا ہے کہ حضور
پاک مشاری ہے ہے ہے محبت 'حضور پاک مشاری ہے کہ حضور
پاک مشاری ہے ہیں جن کی روحیں پیدا ہونے سے پہلے حضور پاک مشاری ہے کہ مضور
کے ہیں جن کی روحیں پیدا ہونے سے پہلے حضور پاک مشاری ہے کہ مضور
محفل میں پرورش پاکر آئی ہوں۔ تو آج آپ کو اس دنیا میں حضور
پاک مشاری ہے ہو محبت ہے تو آپ کی روح اس محفل سے آشا
ہے اور اس محفل کو جان چکی ہے۔ تو روح میں اب بھی وہی نقشہ ہے

مجھ کو کسی کی انجمن ناز کی متم محسوس کر رہا ہوں کہ اب تک وہیں ہوں میں

وہ روح اب بھی وہاں ہوتی ہے۔ اس لیے آپ لوگ اپنی روح نہ کپلو۔ آپ کی روح اس محفل پاک سے آشنا ہے' حضو رپاک محفق کہلا ہے۔ کہ محبت سے آشنا ہے۔ آپ اب اس کی محبت سے آشنا ہے۔ آپ کی روح میں محبت ہے۔ آپ اب اس زمانے کی آلائش کو نکال دو تو پھر آپ کی روح صاف ہو جائے گی۔ اس لیے اب آپ دعا کرو' کل میلاد شریف ہے' آپ پر پچھ عنایت ہو جائے آپ پر پچھ رحم ہو جائے' بس آپ لوگ خالی باتیں بند کرو' خدا کے لیے ڈرامہ بند کر دو اور اپنے آپ کو پیش کر دو چاہے' جاتل کے طور پر ہی پیش کر دو' اپنے آپ کو گناہگار کے طور پر ہی پیش کر دو' اپنے آپ کو گناہگار کے طور پر پی پیش کر دو' اپنے آپ کو گناہگار کے طور پر پی بیش کر دو' بس اپنی کھل سرواری پر پیش کر دو' اپ آپ کی اس منہ سے پیش کر دو' بس اپنی کھل سرواری دور یوں کو اس منہ سے پیش کر دو' بس اپنی کھل سرواری دور یوں کو میں منہ سے بیش کر دو' بس دعا کروں گا کہ اللہ تعالی آپ کے گناہ بخش دے' آپ کی دور یوں کو میمون فرمائے' دور یوں کو قربتوں میں تبدیل فرمائے۔ یا رب

العالمين! اس پورى قوم كو اپ محبوب پاك متران الله كالله كالكاله كالله كالله كالكاله كالله كالكاله كالله كالكاله كالكالم كالكاله كالكاله كالكاله كالكاله كالكاله كالكاله كالكاله كالكالم كالكاله كالكالم كالكالم كالكاله كالكالم كالكال

صلى الله تعالى على حير خلقه و نور عرشه سيدنا و مولنا حبيبنا و شفيعنا محمد و آله واصحابه اجمعين آمين برحمتك ياارحم الراحمين



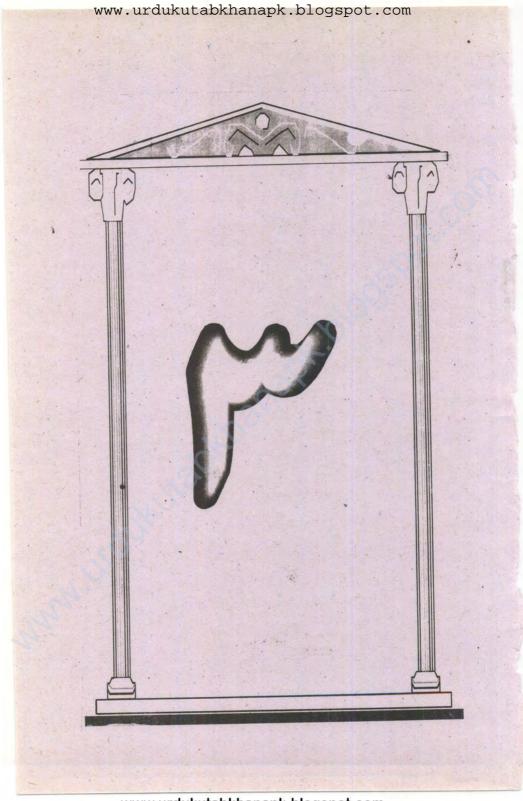

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

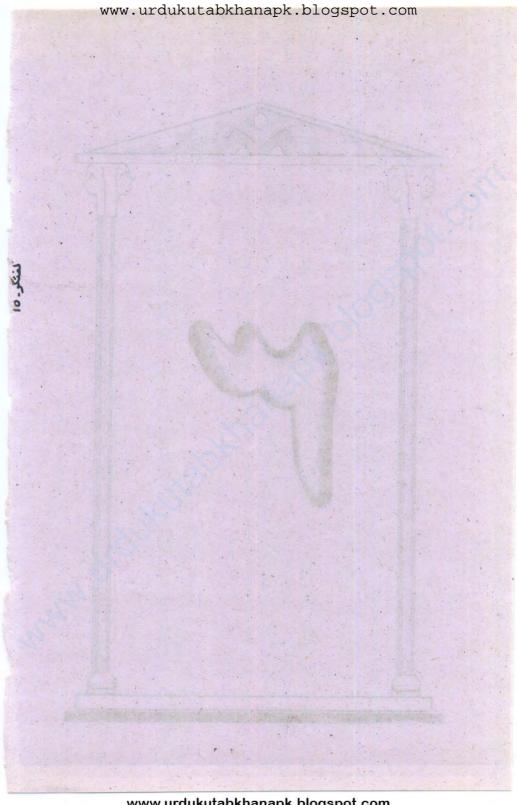

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com



- مرعرض يب كذ خيال" كهال عاتا تا عي؟
  - ٢ سر! پهراس كا آخرى رزلك كيا موا؟
- م جس طرن اچھاخیال آتا ہے تواس برے زمانے میں برے خیال جھی آجاتے ہیں ، پھر ہم کیا کریں ؟
- ۳ اچھاور برے خیال کے علاوہ کیاد نیامیں ایسے لوگ بھی میں جن کا

كوئى خيال نبيس موتايان كاخيال صرف مال كى طرف موتا ؟

- ۵ سر! کھلوگوں کی نیچر آف جاب ایسی ہوتی ہے کہوہ صبح ہے رات بارہ بج تک کام کرتے رہتے ہیں تو کیا وہ بدآ دی ہے بہتر ہوتے ہیں؟
- ۲ پیجونیند ہے میہ باعث رحمت بھی ہےاور باعث زحمت بھی ہے تو پُرمکینیکل لائف والے کا کہا معاملہ ہوگا؟
- ے کیا خیال کی اہریں ہوتی ہیں جو ہروت گزرتی رہتی ہیں اور ہم وصول کرتے رہتے ہیں؟
- ۸ سر کھی بھی خیالات میں بے چینی اور مایوی کی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے اور یہ کیفیت پیدا ہوجاتی ہے اور یہ کیفیت اپنے بس میں نہیں ہوتی ہے؟

- و بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی ناپندیدہ خیال ذہن میں آجاتا ہے؟
- ۱۰ بعض او قات ایسے ہوتا ہے کہ سوال ہوتا ہے لیکن آپ جیسا جواب دینے والانہ ہوتو اس کا جواب لا کھ سوچنے کے باوجود حاصل نہمں ہوتا - پھر ہم گیا کریں؟
  - اا لو كياجم دنيا كوچهور كرالله كي طرف يلي جائين؟
- ۱۲ کیااللہ تعالی کے احکام کا تجزیہ ہوسکتا ہے اور انہیں اوگوں پر کیسے نافذ کیاجا سکتا ہے؟
  - ١١ اگربندے پر بھی ناراض ہوں تو کيا کيا جائے؟
- ۱۳ ایک خیال آتا ہے کہ یہ باتیں جوہم اس عمر میں من رہے ہیں اگریہی گفتگو ،
  معفل ہمیں چھ وصد پہلے میسر: رجاتی تو شاید ہماری زندگی کچھ اور ہوتی -
  - ١٥ سرية بھي تو ذمدداري كا حصه ب ك يصنائ كے پہلے بھ
    - احال ہے۔
  - ۱۶ ہم اس مشینی زندگی میں اتنے مصروف ہوجاتے ہیں کہ ممیں کی چیز کی خبر نہیں رہتی ۔ تو ایسی صورت حال سے نگلنے کے لیے کیا کریں ؟

سوال:

## براعوض يه ع كه "خيال "كمال ع آنا مي؟

جواب:

آپ نے خیال کے بارے میں یوچھا ہے کہ نہ کمال سے آتا ہے دراصل آپ یہ یوچھ رہے ہیں کہ میں کمال سے آیا ہوں' اگر یوں سمجھا جائے اور کما جائے کہ ہم لوگ کمال سے آئے ہیں اور کیوں آئے ہیں اور کس نے ہمیں یماں پر بھیجا ہے اور آئے ہیں تو پھر جاتے کیوں ہیں' اس كا مفهوم كيا ب اگر يه راز كوئى جانتا ب تو بمائ! اور جس في بنایا پھر اس سے اور یوچھا جائے گا۔ تو خیال تو پھر انسان ہوا۔ جس نے خیال کو تھکیل دیا اس نے انسان کو تھکیل دیا ہے اس لیے خیال ساز وہی ہے جو انسان ساز ہے او ارہ ایک ہی ہے 'جو خیال کو بناتا ہے وہی انسان کو بناتا ہے وہی انسان کی شکلیں بناتا ہے اور خیال کی بھی شکلیں بناتا ہے۔ اب یہ خیال جو زہن میں ہوتا ہے یا زہن میں آتا ہے تو اس کا کون سا مرکز ہے' اس کا"کی۔ بورڈ" کون سا ہے اور "کی۔ بورڈ" سے آگے کیا ہے؟ تو وہ خیال ہی کیا ہوا جو صرف "کی۔ بورد" میں آجائے۔ تو خیال کی۔ بورؤ میں نمیں آئے گا یہ خیال جو ہے یہ عنایت ہے۔ آپ جس دن سے آغاز کریں یہ اس وقت سے عنایت ہے۔ آپ کے پاس

جب بھی خیال آجائے تبھی سے عنایت ہے۔ بعض او قات خیال کی کوئی ایجنسی ہو سکتی ہے۔ ایسی ایجنسی ہوتی ہے جو خیال بھیجتی ہے اور سے اللہ کی ممریانی ہوتی ہے۔ یکھ ایجنسیز الی ہیں جو دنیا میں خیال ہی بھیجتی رہتی ہیں اور خیال بدلتی رہتی ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کی دن آپ صبح کے وقت بیٹھے بیٹھے آکتا جا ئیں گے 'گھرا جا ئیں گے کیونکہ ایسا خیال آئے گا کہ آپ مایوس ہو جا ئیں گے۔ اس دفت کسی دو سرے سے پوچھیں کہ آپ مایوس ہو جا ئیں گے۔ اس دفت کسی دو سرے سے پوچھیں کہ آپ کا کیا حال ہے تو وہ کے گا کہ مجھے گھراہٹ سی محسوس ہو رہی ہے۔ اور بعض او قا پھر ایسا خیال آئے گا کہ آپ اپنے اندر مضوطی محسوس کریں گے۔

تو کچھ دن برائٹ ہوتے ہیں اور کچھ دن ادائ ہوتے ہیں۔ خیال کا کوئی ادارہ ہوتا ہے کہ اچانک ایک آدمی کسی اور طرف جا رہا ہے اور وہ جاتے جاتے کسی اور طرف چلا جاتا ہے کہتا ہے کہ میں تو برا ہی خوش قسمت تھرا اور اچھا ہوا کہ میں مڑگیا کیونکہ میں تباہی کی طرف جا رہا تھا۔ تو انسان خیال میں کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے ۔

## منم محو خيال اونمي دانم كجار فتم

میں اس کے خیال میں جا رہا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کمال سے
کمال چلا گیا۔ مثلا" وہ تو آگ لینے گئے تھے اور آگے پینجبری مل گئ۔
موی علیہ السلام کوہ طور پر دیکھتے ہیں کہ بجلی کا طلاطم ہے اور دیکھتے ہیں
کہ آگ ہے۔ انہوں نے کما کہ وہاں سے آگ لے آتے ہیں' وہاں
آگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کو معلوم ہو آ ہے کہ یہ اللہ ہے اور پھر آپ
کہ بینجبری مل گئی۔ تو اس لیے کتے ہیں کہ آگ لینے جاؤ تو پینجبری مل

جاتی ہے۔ یہ سب کون کر رہا ہے' اللہ! پھر پچھ لوگوں نے اس کو سوچا کہ یہ سب کاروائی حضرت شعیب علیہ السلام کی ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا۔ تو خیال ساز ایجنسی کون ہو گئی؟ حضرت شعیب علیہ السلام۔ اسے اقبال ؓ نے یہ سمجھا اور کہا۔

آگر کوئی شعیب آئے میسر شانی سے کلیمی دو قدم ہے

حفرت موی علیہ السلام گلہ بانی کر رہے تھے کہ حفرت شعیب علیہ السلام نے یہ کاروائی کر دی اور کہا کہ ہماری بیٹی سے شادی بھی کرو اور پیغیبری کا حصہ بھی لو۔

سے کی شعیب علیہ السلام کا کام ہے' اور سے کی اور کا کام ہے' سے
کی تبریز ؓ کا کام ہے کہ مولوی کو روی ؓ بنا دیا اور روی ؓ کو یہ مثنوی خیال
وہاں سے مل گئے۔ تو تبریز ؓ کے خیال سے بہ عمل ہوا' تو پھر درخت بول
پڑتے ہیں' مٹی سے آواز آجاتی ہے اور خوشبو رنگ دکھا دیتی ہے۔ پھر
مولانا روم ؓ کمانیاں ہی بناتے جارہے ہیں۔ تو مولانا روم ؓ کدھر سے بات
کے آئے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ خیال تبریز رحمتہ اللہ علیہ سے چلا آ رہا ہے'
وہ میرے پاس آئے تھے۔ تو ان کے پاس خیال کدھر سے آیا؟ مولانا روم ؓ
کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ایک شکل میں آیا ہے لیعنی شاہ سمس تبریز ؓ کی
شکل میں آیا ہے۔

مولوی ہر گز نہ شد مولائے روم تا غلام سٹس تبریزیؓ نہ سٹد غلام سٹس تبریرؓ کا خیال اس وقت تک نہیں آیا جب تک تبریرؓ نہ

آیا' بہ شکل نہ آیا اور پھر خیال آیا۔ خیال بھی بھی گھوڑے پر جڑھ کے آتا ہے۔ خیال کیا کرتا ہے؟ مجھی جور کی شکل میں آ جاتا ہے کہ گھر میں چور آیا تو آپ سوچ میں بڑ گئے کہ جی دیکھو ہم تو چوروں کی زد میں ہیں' اپنے آپ کو بچائیں اور کوئی بچانے والی طاقت بھی ہونی چاہیے گر الله برا كارساز ہے وی خود بچائے گا۔ تو آپ نے اللہ سے رجوع كر ليا كه كيس ايمانه موكه جم لث جائيں۔ اب جب آپ نے بچانے والے کی طرف رجوع کیا تو پھر دیکھا تو وہ خود ہی ہے۔ خطرہ بعض او قات انسان کو اس کے اصل مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ کیا کر تا ہے خطرہ؟ وہاں منول یہ پنیا دیتا ہے۔ اور یہ جو خطرہ ہے یہ بدا کام کرتا ہے کہ استعفار براها دیتا ہے اور الحمد للہ تک پہنچا دیتا ہے، خطرہ آپ کو آپ کے اصل تک پہنچا دیتا ہے۔ خطرہ ٹلتا نمیں ہے لیکن انسان بدل جاتا ہے اور خطرہ نہ بدلے تب بھی انسان بدل جاتا ہے۔ موت کا خطرہ زندگی کو مبارک بنا ویتا ہے۔ انسان کو بے شار خطرات لاحق ہیں ' جتنا انسان کو خطرے کا شعور آ یا جائے كا اتنا عى انسان بدلتا جائے گا۔ اور اصل ميں خطرہ كيا ہے؟ جو كام مو جائے گا وہ آپ كا حاصل مو گا اور جس كا امكان مو اور وہ نہ مو تو وہ خطرہ كملاتا ہے۔ تو گويا كہ خطرے كا وجود ممكن ہوتا ہے ليكن اس كا وجود حاصل نہیں ہو تا۔ خطرہ وہ ہے جس کا ہونا ممکن ہو لیکن ابھی ہوا نہ ہو مثلاً" موت كا خطرہ ہے ليكن ابھى موت نہيں آئى۔ ليكن اس ميں ايك اور ضروری بات یہ ہے کہ بعض او قات موت کا خطرہ موت سے زیادہ خوفناک ہو تا ہے۔ موت تو اتن خوفناک نہیں ہوتی کیونکہ اگر بھاری تھی تو وہ چی گئے۔ صرف خیال میں خطرہ زیادہ ہو تا ہے۔ تو خطرہ بھی ایک مخرج خیال ہے۔ یہ خیال کمال سے آتا ہے؟ اس خیال کو خطرہ Generate کرتا ہے عدا کرتا ہے۔ اس خیال کا مخرج Origin of thought کیا ے؟ اس کا Origin خطرہ ہے ، مجت اس کا Origin کے جب مجت ول پر چھا جاتی ہے تو پھر خیال براتا رہتا ہے اور پھر خیال یمال سے وہاں چلا جاتا ہے۔ پتہ نہیں چلتا لیکن خیال چلتا جاتا ہے حالانکہ محبوب پاس نہیں ہو تا۔ محبوب سے زیادہ پارا محبوب کا خیال ہو تا ہے۔ محبوب جب آئے گا تو کھ کھانے گا' پینے گا اور شور شرابہ کرے گا مر مجبوب سے اس کی یاد زیادہ محبوب ہوتی ہے ، چاند سے زیادہ بھتر چیز چاندنی ہوتی ہے اور چاند پر تو روشنی ہی نہیں ہے۔ توجب چاند محبوب ہو گا تو چاندنی اس کی یاد ہو گی اور بھی بھی وہ بہتر ہوتی ہے اور یہ خیال کو Generate کرتی ے پدا کرتی ہے اور یہ خیال کی Origin ہے خیال کی مخرج ہے۔ بعض او قات کوئی ایبا انسان جو ویسے ہی دل یہ چھا جائے اس کاخیال آپ کے دل یہ چھا جائے گا' اس کا جب بھی ذکر آئے گا تو خود بخود خیال آنا شروع ہو جائے گا۔ جب بھی آپ اس کو ڈھونڈیں گے تو یہ نہیں ملے گا- اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ یہ لکھا ہو تا ہے کہ آپ کا کوئی کلاس فیلو مر گیا کول کے بعد پھر اور زمانے آئے اور سارے محرم مرتے گئے او بعض اوقات انسان خیال میں گم ہو جاتا ہے ' پہلے سکول کے زمانے ' پھر اور خیال 'اور پھر انسان سوچتے سوچتے نیند کی وادی میں مم ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات خیال میں آتا ہے کہ میری یادواشت میں کون ہے۔ اگر کوئی برائٹ ڈے یاد رہ جائے تو پھر خیال Generate ہو تا رہتا ہے 'خیال چلا رہتا ہے۔ کہتے یہ بیں کہ خیال ایک بیج کی طرح ہوتا ہے اور وہ کمیں پہ

كوئى آنے جانے والا پھينك جاتا ہے ، مجھى وہ نام بتا جاتا ہے اور مجھى نام نمیں بتایا۔ کوئی واقعہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان آپ کے پاس سے گزرتے ہوئے آپ کے اندر ایک جے چھینک جاتا ہے اور وہ بیج برآمد ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ ایک تاور ورخت بنا جاتا ہے۔ پھر خیال ہی خیال خیالات ى خيالات بلك خيالات اور تخيلات بيرا موت جاتے بيل- اب اس ایک جے کیا کیا کرشے پیدا ہوگئے۔ مثلاً کی جانے والے نے ایک بات کان میں کی ہے اور اب وہ بات Grow کرتی جا رہی ہے علی جا ربی ہے کہ اس نے ایک بات میرے کان میں کی تھی اور اس ایک بات سے میری ساری کا تات ہی بدل گئی۔ مطلب سے ہے کہ اس نے بدی بات كروى اور كوئى خاص بات كروى - ايك نيك بادشاه تها اور اس كو الله کا برا شوق تھاالیا ہواکہ ایک دن ایک درویش اس کے محل میں آگیا۔ بادشاہ سلامت نے بوچھا کہ آپ کدھر آئے ہوتے ہیں تو اس ورویش نے کما کہ میرا اون کم ہو گیا ہے اور میں اس کو تلاش کر رہا ہوں۔ باوشاہ نے کما کہ بیہ محل ہے اور اس میں اونٹ اپ کیسی بات کر رہے میں 'مجھی بادشاہ کے محل میں بھی اونٹ ہوا؟ درویش کہتا ہے کہ بادشاہ کے محل میں اونٹ تو ملتا نہیں اور تو یمال خدا کو دُھونڈ رہا ہے۔ اگر آپ نے الله كو تلاش كرنا ب تو بامر نكل كر الله كى تلاش كرو مكر آپ تو بادشاه بن كر الله كى تلاش كر رہے ہيں۔ تو كتے يہ ہيں كه اس بادشاه ميں بوا انقلاب آگیا' اس نے سوچاکہ اونٹ تو محل میں ملتا نہیں ہے لیکن خدا کو کمال سے تلاش کریں گے۔ تو حاصل میں جو چیز نہیں ملتی وہ محرومی میں ملتی ہے۔ اگر آپ کو اچھا بننے کا شوق ہے تو آپ کسی اللہ والے کے

خادم بنیں تو پھر آپ کو اصل بات مل جائے گی۔ یہ ایک ایم بات ہے کہ جس بات سے زندگی میں Fountain شروع ہو جاتے ہیں ، چشے بلکہ سرچشے شروع ہو جاتے ہیں۔ شخ فرید الدین عطار ایک روز این دوکان میں معروف تھے ایک سائل اس دو کان یر آیا کہ مجھے کھے خیرات دے دو تو انہوں نے کہا کہ تھر جا ٹائم نہیں ہے۔ وہ سائل کافی دیر کھڑا دیکھا رہا۔ پھر اس سائل نے کماکہ ویکھو میاں تیرے پاس خرات دینے کا ٹائم نہیں تو آپ میری ایک بات کا جواب دو اور پھر آپ بھلے خیرات نہ دینا سوال یہ ہے کہ تمارے یاں و ٹائم نہیں ہے و پھرتم مو کے کیے! انہول نے جواب دیا کہ جیے تو مرے گا۔ تو فقیرنے کما کہ ماراکیا مرتا ہے' اس نے وبين جاور بجهائي اور بسم الله الرحمن الرحيم لااله الا الله محمد رسول الله براها اور موت سے گزر گیا اور ب واقعہ فرید الدین عظار کے اندر گزر گیا۔ پھر تو شیخ فرید الدین عطار ؓ کے پاس تذکرہ الاولیاء ' پرندول کی کمانیاں اور پھر استے خیالات آئے کہ سب دنیا کے خیالات ہی ان کے یاس آگئے۔ اور اس ایک واقع نے کیا کیا خیالات بدل دیے۔

تونے جمال بدل دیا آکے میری نگاہ میں

تو جمال بدل گئے 'شکلیں بدل گئیں' خیالات بدل گئے اور زندگیاں بدل گئے اور زندگیاں بدل گئیں۔ تو یہ خیالات کماں سے پیدا ہوئے؟ ایک واقعہ سے پیدا ہوئے۔ خیال کماں سے پیدا ہوا؟ کسی کے ساتھ تعلق سے پیدا ہوا۔ اور کس نے پیدا کر دیا؟ بعض او قات ایک چیز باہر ہوتی ہے اور وہ خیالات ہی جیجی رہتی ہے کہ آج ایک شریر اس نے حملہ کر دیا اور ایک خیال آگیا' پھر دو سرا خیال آگیا۔ تو خیال جیجے والا Actual ' اصل کوئی ادارہ

ہے جو لوگوں کے خیال کی مگراشت کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بھی لوگ بیٹے بیٹے ایک واقع سے رونے لگ جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ونیا ہی مغموم ہے ' بس بھی کسی کو یاد کر لیا اور بھی کسی کو یاد کر لیا اور بھی سسى اور كوياد كرليا- تويد خيالات آتے رہتے ہيں- مثلاً ويريش كا خيال بھی آ جاتا ہے۔ یہ جو کسی کو خیال دینے والا درولیش ہے وہ خیال بھیجنا رہتا ہے اور وہ طاقت میں ہو تا ہے۔ اکثر آپ کسی آدمی سے جاکر ملتے ہں تو وہ کہتا ہے کہ مجھے ڈیریش ہو گیا ہے، ووسرے سے پوچھو کے تو اے بھی ڈیریش ہو گا۔ تو بھی بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی جیسی کیفیت یا بیاری ہو جاتی ہے۔ پھر انسان آہت آہت لوگوں سے منقطع ہوتے ہوتے اپنی مرضی سے الگ ہو جاتا ہے علیمدہ ہو جاتا ہے۔ تو خیال کسی آدی سے آجاتا ہے خیال یادواشت سے آجاتا ہے خیال استاد سے آ جاتا ہے' کوئی ایک شخص نگاہ میں آتا ہے اور جمال بدل جاتا ہے۔ اور بعض اوقات تو پتہ نہیں چانا کہ خیال کدھرے آگیا۔ بعض اوقات آپ سوچے ہیں کہ آپ خیال کے مالک ہیں اور یہ میں نے تخلیق کیا ہے I am creative 'ہم یہ خیال پدا کر رہے ہیں اور خیال کے خالق ہم ہی ہیں۔ لین کھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ خیال باہرے آیا ہے اور آب این زبن کو خیال وصول کرنے والا Recipient بنا کر چھوڑ دو- ب بحث چلتی ہے ' پت نہیں کہ کمال کمال سے بحث چلتی رہی ہے ' سے بھی ممكن ہے كہ اب بھى چل رہى ہوكہ جريل اميں عليه السلام نے نہيں آنا کیونکہ اب کوئی پغیر نہیں ہے جس پر وحی اڑے۔ لیکن خیال ارتا ہے۔ توکیا آپ کے پاس جریل علیہ السلام آتے ہی ؟ جرال علیہ السلام

خیال لانے والی ایجنی ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ خیال لانے والے کو جریل علیہ السلام کمہ لیں کہ آپ کے پاس ایک بات نازل ہوئی اور اجانک خیال شروع ہو گیا' فورا" آپ کا ماتھا ٹھنکا اور زبن جھٹکا اور پھے بات آئی۔ یہ خیال کون لایا؟ پہ نہیں کون لایا ، مراس نے آپ کو اس کیفیت سے گزار دیا۔ کھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جرباع ہیں اور کھ لوگ یہ كتے ہيں كہ ازل سے يعنى جب سے آغاز كائنات ہوا'جب سے دريا يط ہوتے ہیں'جب سے ہوائیں چلی ہوئی ہیں'جب سے سمندر چلے ہوئے بیں اور یہ سارا گردوپیش چلا ہوا ہے تو خیال کی اس بھی چلی ہوئی ہیں ا ادھر سے بھی گرم رو گزری بھی سرد رو گزری تو انسان اس کی زو میں آ گیا۔ تواس طرح خیال چلتا رہتا ہے اور یہ کب سے ہے؟ ازل سے ر ہے۔ اس خیال کو آپ قید نہیں کر سکتے' یہ پکڑا نہیں جا سکتا اور اس کو آپ تلاش بھی نہیں کر سکتے اور ایے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ے خیال کی تیز ار گزر جائے اور آپ کو پتہ بھی نہ علے اور آپ اس کو نہ سمجمیں اور یہ بھی نمیں ہو سکتا کہ آپ اے پکڑنا چاہیں اور وہ پکڑا جائے۔ آپ اس بات کو يوں کميں کہ يہ ايک قدى برندہ ہوتا ہے۔ تو خیال کو کیا ہو گئے ہیں؟ ایک قدی برندہ جو کہ قدس سے آتا ہے ' یہ برندہ بارگاہ قدس سے آتا ہے اور جس کے سریر بیٹھ گیا اس کو خیال مل جاتا ے 'جس کے بھی قریب آ جاتا ہے' اس کو خیال مل جاتا ہے' یہ پرندہ ہے یا برندے ہیں' اس کو "طیور" کہتے ہیں' آپ کو اس شعرے بات سمجھ آ 4526

چلا ہوا ہے ازل سے ہی کاروانِ خیال طیور قدس بھی صیر جبتی نہ ہوئے

یہ قدس کے برندے ہیں اور یہ بھی جبتی کا شکار نمیں ہوں گے، ان کو خود بخود ہی خیال آیا ہے اور جب خیال کا جی جاہے وہ آ جائے۔ اس لیے خیال کو پکڑنے کا کوئی نسخہ نہیں ہے۔ خیال جب جاہے آ جائے اور جب جاہے چلا جائے۔ بس آپ این وروازے کھلے رکھیں۔ خیال مجھی آپ کے دل میں آ جائے تو پھریہ سرفرازی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بری سربانی ہے۔ تو خیال کی کائنات آپ کی کائنات سے کھ علاوہ ہی چیز ہے جمال سے پیغام آتے ہیں 'چھیاں در چھیاں اور پیغام در پیغام آتے رہے ہیں اور پھر آپ کا زہن فافف اور کھٹا کھٹ چالا رہتا ہے۔ تو ول کو خیال سے روش رکھا جاتا ہے۔ تو خیال دیتا کون ہے؟ بس سے خیال وہ بھیج والا بھیجا رہتا ہے ،جس نے آپ کو بھیجا ہے اس نے خیال کو بھیجا ہوا ہے ،جس نے آپ کو بنایا ہے اس نے خیال کو بنایا ہے۔ یہ خیال ذہن سے پیدا ہوتا ہے کہ باہرے آتا ہے؟ بھی اس کا فیصلہ نہیں ہوسکا ہے۔ خیال کا آرگن کیا ہے؟ خیال کا آرگن کوئی نہیں ہوتا ہے 'یہ جمال چاہے' جب چاہے' اور کمیں سے بھی نمودار ہوجائے۔ ہر خیال جو ہو وہ نیا ہے اور ہر خیال برانا بھی ہے، جس طرح ہر انسان نیا ہے اور ہر انسان برانا ہے۔ انسان نیا اس لیے ہے کہ وہ آج پیدا ہوا ہے 'برانا اس لیے ہے کہ یہ وہی برانا انسان ہے کہ ایسے ہی پیدا ہوتا ہے اور ایسے ہی مرتا رہتا ے۔ سارے انسان دوست تھ 'ایک انسان ایک وقت میں پیدا ہوا اور دوسرا ایک مت کے بعد پیدا ہوا' اور ایک ہی طرح ان کا قد بنتا ہے اور

شکل بنتی ہے 'سب کا یمی حساب ہو تا ہے 'پہلے وہ ابو کمتا ہے 'پھر پرا ہو کر وہ بیٹا کہتا ہے۔ تو ہر وہ بیٹا کہتا ہے۔ تو ہر انسان بہا انسان ہے اور وہی نیا انسان ہے۔ تو ہر انسان نیا ہے اور ہر انسان پرانا ہے 'ہر دور نیا ہے اور ہر دور پرانا ہے 'ہر دانہ نیا ہے اور ہر ذمانہ پرانا ہے کیونکہ اندر کی کمانی تو وہی ہے کہ آپ لوگ آئے 'آپ لوگ بیٹے اور آپ لوگ چلے گئے۔ آپ کس لئے آئے شے اور آپ لوگ چلے گئے۔ آپ کس لئے آئے شے اور آپ کیا کر چلے ہیں 'بس اتنی ساری کمانی ہے آپ خود ہی بتا کیں کہ اس کے علاوہ کمانی کیا ہے؟ کمانی سے ہے کہ چار دن کی زندگی ہے 'ود دن آرزو میں کٹ گئے اور دو دن انتظار میں کٹ جا کیں گے۔

عمر وراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئے و انظار میں

ہو۔ تو عزرائیل علیہ السلام نے کما کہ اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں بروانہ پیش کروں' آپ مجھے ونیا کی بیہ بات بنا کیں کہ آپ نے جو اتنا لمباعرصہ زندگی پائی تو آپ نے کیا دیکھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے صرف تیرا انظار' تیرا راستہ ہی ویکھا ہے اور ہم نے کچھ نہیں دیکھا ہے کہ تو اب آتا ہے کہ کب آتا ہے 'بس میں اک مجبوری تھی اور کھے نہیں تھا۔ وہ وہاں ورخت کے سائے میں بیٹے تھے ، پھر وہاں سے اٹھ كروهوب ميں چلے گئے اور فرماتے ہيں كه زندگى كو ميں نے اس طرح يليا کہ یہ ورخت کا سایہ ہے اور یہ وهوب ہے ' یمال بیٹے تو سائے میں تھے اور وہاں بیٹے تو دھوپ میں۔ اور اب سے پت نہیں ہے کہ کون سامل كدهر لے جائے وہ مالك ب جو كرے۔ يہ ايك عجب كمانى ب جس كو ساری رات سنتے ہی رہیں۔ اور یہ حقیقت ہے اور پھر حقیقت خیال بن جاتی ہے۔ تو زندہ انسان کون ہے؟ ایک حقیقت ہے اور گزرا ہوا انسان خیال بے لیمنی کہ حقیقت 'خیال بنتی جا رہی ہے' پاس بیٹا ہوا انسان حقیقت ہے اور گھرے باہر جانے والا آدی خیال ہے ' تو ہر حقیقت خیال بنتی جا رہی ہے اور آپ حقیقوں کو خیال بناتے جا رہے ہیں' مزید خیال بناتے جا رہے ہیں لیمنی کہ حقیقتوں کو خیال بنانے والا ہی تو وہ عظیم انسان ہے۔ تو وہ انبان عظیم ہے جو حقیقتوں کو خیال بنا تا ہے اور پھر کھے لوگ خیال کو کسی طرح سے حقیقت بناتے ہیں۔ تو درمیان میں کون ہے؟ اس كاكسى كوية نبيس ہے كہ كون ہے؟ وہ اندر سے بول رہا ہے كہ ية نبيس کون بول رہا ہے کرھرے آواز آ رہی ہے؟ یہ سارے قافلے اور سارے مرطے چلتے جا رہے ہیں' اس کا اینا کوئی انت نہیں ہے۔ آپ ذرا

یہ بنائیں کہ سندر میں اتا پانی کمال سے آتا ہے؟ آپ یہ کمہ کتے ہیں کہ بید سمندر دریاؤں کے پانی سے بن رہا ہے مگر دریا تو خود سمندر سے نکلتے ہیں۔ تو دریا نکلتے بھی سمندر سے ہیں اور جاتے بھی سمندر سے ہیں۔ تو پھریہ کیا چزے کیا رازے؟ انسان مرجاتا ہے لیکن پھر بھی دنیا میں انسان ہی انسان ہیں اور اس دنیا کا کام ہی انسانوں سے ہے ، یہ دنیا انسانوں سے نگ نمیں ہے اور نہ ہی انسان دنیا کے کاروبار سے نگ ہوا ہے یمال انسان روز ہی آتا ہے اور روز ہی چلا جاتا ہے ' کہنا ہے وہ میں نہیں تھا' وہ چاہنے والا اور تھا' اور یہ اور آگیا ہے۔ کتا ہے کہ یہ اور کیا کرے گا؟ كمتا كى يە بھى برى امام كا ميلىد لكائے كالله تو وه جو كل تھے وه كياكر رے تھے؟ وہ بھی میلہ لگارے تھے و لوگ میلہ لگاسے ہیں چلے جاتے ہیں ووسرے آکر پھر میلہ لگاتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں یہ کھیل بند نمیں ہونا جا ہے! تو وہ کتا ہے کہ یہ کھیل بند نمیں ہوتا کیونکہ یہ تو کوئی اور بی کھیل ہے! بس اس طرح خیال آتا ہے اور خیال چلا جاتا ہے۔ تب لوگ اس کو انجوائے کیا کرو اور اس کی زیادہ تحقیق نہ کیا کرو کہ کہاں سے خیال آیا ہے اور کمال چلا جاتا ہے خیال کی مرضی ہے جو جاہے

سوال:

سرا پر اس کا آخری رزلت کیا موا؟

جواب:

آپ کو میں نے کما ہے کہ آپ اس کو انجوائے کو۔ جب خیال

کی دنیا آباد ہو جائے تو پھر انجوائے کرو۔ آپ اس کی تمہ تک نمیں پہنچ كتے! خيال كس نے بھيجا؟ ميں آپ كو بتا رہا ہوں كه خيال بھيج والا بھيجنا ے 'آپ اس کی تحقیق نمیں کر عقے۔ تحقیق سے ' آپ اس کی تحقیق نمیں کر علقہ۔ بیوٹی ختم ہو جاتی ہے' گاب کی اگر آپ Dissection کر دس' بتیاں پتیاں کر ویں تو اس سے گلاب کی خوبصورتی کو کیا ہو گا؟ اس سے خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ بیوٹی کیا ہوتی ہے؟ بیوٹی ایک مجموعی تاثر کا نام ہے۔ مثلاً کوئی کھے کہ وہ ایک آدمی برا پوٹی فل تھا وہاں جاکر وہ کھانا کھا تا چلا گیا۔ تو ایبا آدی کسے خوبصورت ہو سکتا ہے کہ جو ہر وقت کھانا کھانا رہے اور ہر وقت اس کا کھانے کا وقت ہو۔ آپ لوگ خوبصورت ہیں' کھا بینا بھی سب خوبصورت ہے لیکن جمال بیوٹی کا سوال ہو تو اس کو Analyse نہ کریں جوبیہ نہ کریں کیونکہ تجربیہ Analysis کے سے اس چیز کی بیوٹی ختم ہو جائے گی۔ تو خیال بیوٹی ے خیال بلندی ہے اور خیال احمال ہے۔ کس کا احمال ہے؟ وہ جو آپ کا محبوب ے 'جو آگادرویش ہے 'جو آپ کی نبتوں کا مرکز ہے ' اللہ ب یا اللہ کے حبیب یاک ہیں او یہ ان کا فیض ہے۔ جاہے وا آ صاحب ، ہی ہوں ' خیال وا تا صاحب مجھے ہی رہتے ہیں۔ مثلا " ایک آدی جو ہے وہ برے خیال کے اندر پریشان ہو جاتا ہے لعنی جب اس کو برا خیال آتا ہے تو وہ بریشان ہو جاتا ہے۔ اب اچھا خیال جھیخے والا اس کی مدد كرويتا ہے۔ پھر نتيجہ كيا تكلا؟ كه جم لوگ وراصل خيال كى ونيا ميں رہتے ہیں' اگر خیال کی دنیا ختم ہو جائے تو پھر آپ کی دنیا میں کچھ نہیں رہتا' نہ آپ کا حافظ رہتا ہے لینی ماضی اور نہ آپ کا متعقبل رہتا ہے

یعنی تخیل۔ متعقبل خیال ہے' ماضی خیال ہے' جو گزر گیا وہ محض خیال ہے اور جو آتا ہے وہ تو ہے ہی خیال! پنة نہیں کیاٹران لے گا۔ آپ لوگ زیادہ تر خیال میں رہتے ہیں' کسی کا جو حال ہے وہی کچھ لوگوں کا خیال ہے۔ حقیقت صرف ایک منظر کا نام ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ یہ ایک لمحہ حقیقت ہے جمال آپ بیٹھے ہوئے ہیں' اس کے لعد آپ چلے جائیں گے اور پھر آپ واقعات میں سے گزریں گے۔ تو جو موجود لمحہ ہے وہ حقیقت ہوتا ہے اور باتی سب خیال ہے ہرشے وہم خیال ہے جرشے دہم خیال ہے جائیں ۔

ب کھ وہم خیال

توبير سب خيال عى خيال ع جيد

کھائیو مت فریب ہستی ہر چند کمیں کہ ہے نہیں ہے اوربیکہ ہ ہستی کے مت فریب میں آجائیو اسد غالب تمام طقہ داناں خیال ہے

تو یہ سب خیال ہی خیال ہے۔ یہ جو آپ کی اولادیں ہیں یہ آپ
کا خیال ہیں۔ آپ اپنے خیال کو اچھا رکھیں' انقام کا خیال ایک جذبہ ہے
اور وہ بھی خیال ہی ہے' محبت کی آرزو ایک خیال ہے' پیسہ آپ کی
جیب میں نہیں رہے گا اور آپ کے کام نہیں آئے گا' یہ بھی ایک خیال
ہے' صرف ایک خیال ہے اور یہ خیال تسکین پائے گا۔ تو اصل میں آپ
خیال کے اندر رہیں' خیال ہی آپ کا دل ہے اور خیال ہی آپ کو چلا رہا
ہے اور مستقبل کی آرزو بھی خیال ہی چلا رہا ہے۔ خیال بھیجنا کون ہے؟

یہ سب ایجنسیاں ہیں جو مجھی مجھی خیال بھیجتی ہیں 'مجھی ایسا بھی ہو تا ہے کہ میں نے آپ کو خیال بھیجا۔

یہ کون تھا جو میرے ساتھ جمکلام ہوا میرے سوا کوئی انسان تھا نہ آس نہ پاس

لینی وه کون تھا جو ہمکاری کر رہا تھا اور اس وقت آپ بری بری باتیں کر رہے تھے' پھر تھوڑی در کے بعد دیکھا تو آب اکیلے ہی تھے۔ تو وہ کون تھا؟ وہ خیال تھا! خیال آپ کا دو سرا وجود ہے جو آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ تو اسے کیا کہتے ہیں؟ دو سرا وجود جس سے آپ روز ہی ملتے ہں۔ تو دوسرا وجود جو آپ کے ساتھ رہتا ہے بھی پر مردہ اور افسردہ رہتا ے بہمی زندہ ہو جاتا ہے ، بھی وہ نیک ہو جاتا ہے اور بھی وہ بد ہو جاتا ہے' آپ مہوان نہیں ہوتے' وہی مربان ہو تا ہے' وہ مجھی آپ کو برباد کر دیتا ہے اور بھی آباد کر دیتا ہے' اس کا نام آپ کا ہی نام ہے' اس کی شکل آپ کی ہی شکل ہے وہ خیالوں میں گم رہتا ہے اسانوں کی سیر کر آ ے اچھے اچھے خیالات لا تا ہے اور مجھی مجھی بد خیالات لا تا ہے۔ تو وہ کون ہے؟ وہ آپ ہی ہیں۔ کوئی بھی آدمی پیدا نہیں ہو تا جب تک اس كاخيال بيدانه مو بداكرنے والے نے جب اس كو بيداكيا تو ساتھ مى اس کی شکل کو پیدا کیا اور ساتھ ہی اس کی Duration of trade ساتھ بی زندگی کے اتار چر حاؤ اونچ پنج پیرا کیے اساتھ بی حادثات اور غم پیرا كيے علق بى اس كے خوشيال بيداكر ديں۔ بورى لسك اس نے بناكر بھیج دی کہ فلال شخص کے ساتھ اس کی شادی ہوگی کیے ان کے واقعات مول کے اور یہ ان کی زندگی ہوگ۔ تو اللہ کار ساز ہے۔ اس نے خیال کو

اس مخص کے ساتھ ہی بنا دیا۔ اور یہ جو سب کھے ہے اس میں آپ کو موچنا ہے' اس میں آپ کو رہنا ہے' آپ بھی یہ کیا کریں گے اور بھی وہ كياكرين كے ، جھى آپ ونياكى سيركرين كے اور بھى آپ بھاكيس كے ، دوڑیں گے اور پھر آپ کے افکار کا نام ہو گا' آپ فکر بلغ پدا کریں گے' وہ فکر نہ ہو تو پھر انسان جانور ہے۔ جانور اور انسان میں کی فرق ہے کہ انان دوسرے آدی ہے جو اس کے ساتھ ہوتا ہے 'جو آپ کے اندر ہی ہے' آپ اس سے باتیں کرتے رہے ہیں۔ کیا آپ نے بھی تمائی میں باتیں کی ہیں؟ اکثر کی ہوں گے۔ جب انسان پروگرام بناتا ہے کہ آج ہم تناربیں گے تب بھی وہ تنانبیں ہو تا کیونکہ وہ تو خود کتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہے ، وہ مجھی ماضی بن کر بولتا ہے اور مجھی مستقبل بن کر بولتا ہے اور آپ سے زیادہ تو وہ بول ہے ، مجھی وہ ڈائیلاگ بول ہے اور مجھی وہ مومن بن كربولا ع- بعض اوقات آپ تمائى مين بيٹے ہوتے ہيں اور باتیں کرتے جاتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ وای ہے! اور آپ سے یہ جو ساری باتیں کر رہا ہے وہ بڑی چرے اور وہ کون ہے؟ اس کا نام بھی آپ ہی کا نام ہے وہ قابو آجاتا ہے 'بندہ آزاد ہی ہو تب بھی وہ قابو ہو جاتا ہے 'جب وہ قابو آگیا تو آپ خود بخود ہی قابو آ جاتے ہیں۔ کمانیوں میں کہتے ہیں نال کہ جادوگر کی جان طوطے میں ہوتی تھی کو جو درولیش لوگ ہوتے ہیں وہ طوطا پکڑ لیتے ہیں اور پھر آپ کھ نمیں کر سکتے اکونکہ آپ کی جان اس میں ہے۔ تو ورویشوں کے پاس کیا ہے؟ وہ جس میں آپ کی جان ہوتی ہے ' انہوں نے وہ بی پکڑ لیا اور پھر آپ اس ورویش ك بال روزانہ جاتے ہيں طنے كے ليے علام كرنے كے ليے جاتے

-0

يمال دنيا مين آكر ہى آپ كھو گئے ہيں اس دنيا كے مدار ميں آپ كھو گئے ہيں اور اب آپ تلاش كے بعد خود سے ملتے ہيں تو كہتے ہيں سا بھی تیراکیا حال ہے 'یہ آپ بی ہو؟ تو وہ کتا ہے کہ جی ہم بی ہیں۔ پھر وہ کتا ہے کہ ٹھر جا میرے یاں ٹائم نہیں ہے اور وہ چلا جاتا ہے و وہی خیال ہے اور وہ آپ ہی ہیں۔ تو خیال کمال سے فکلا اور خیال کس کا نام ے؟ آپ بی کا نام خیال ہے۔ آپ پر ہونے والی نوازشیں کیا ہیں؟ وہ بھی آپ ہی کا نام ہیں۔ آپ میں پیدا ہونے والے جذبے کیا ہیں؟ وہ بھی آپ ہی کا نام ہیں۔ خیال کون پیدا کرتا ہے؟ آپ ہی بدا کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو خیال باہرے آتا ہے وہ خیال بھی ہم بی پیدا کرتے ہیں کیونکہ یہ مارا ہی نعیب ہے ،جس نے بھیجا ہے تب بھی مارا ہی نام ہے۔ بسر حال خیال Wonderful world ہے ' اعلیٰ ترین ونیا ہے ' آب لوگ اس کی سیر ضرور کیا کریں۔ بھی آپ اس دنیا کو بھول کر اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے نکل کر گزر جائیں تو پھر آپ کو خیال کی دنیا ملتی ہے۔

سوال :-

جس طرح اچھا خیال آتا ہے تو اس برے زمانے میں برے خیال بھی آجاتے ہیں ' پھر ہم کیا کریں؟

جواب:

اگر آپ کو کچھ ہوش آیا ہے کہ یہ باتیں بری ہیں پھر اپنا اچھا خیال زندہ رکھنا چاہیے ورنہ برائی کو گے تو پت نہیں چلے گا۔ اکثر برائی جو

نازل ہوتی ہے وہ آپ کی اٹی غلطی سے آتی ہے اور اکثر انسان کو غلطی یا برائی اچھی لگتی ہے۔ جس نے یہ سمجھ لیا کہ یہ برائی ہے تو وہ تو پھر چ بی گیا۔ اب میں آپ کو اس کی عملی شکل بتا تا ہوں کہ ہمیں اچھے برے خیال کے زمرے میں کیا کرنا چاہیے۔ غبرون آپ یہ کام کریں کہ اپنے علاوہ جو ساری دنیا ہے اس کو مجموعی طور پر قابل احرام سمجھیں۔ آپ ب بات یاو رکیس که زمانے کو برانہ کمیں کوئلہ زمانہ بی خدا ہے۔ اس کا پلا طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ زمانے کو اچھانہ سمجھو کیونکہ یہ غیراللہ ہے۔ الندا اس سے بچوا آپ بیک وقت دونوں کام نہ کریں بلکہ آپ نے ایک کام کرنا ہے۔ اگر زمانے کو آپ اچھا سمجھ کر چلیں تو پھر آپ کو ایک انداز کا سفر اور فکر مل جائے گا۔ مثلاً آپ کو توقع یہ ہے کہ کوئی مخص آپ کو دھوکا نہیں دے گاتو آپ سے کمیں کہ میرا ارادہ کسی کو وهوكا ويے كانسي ہے۔ كيونكہ آپ كاسفردنياكي سيرے اور اب سيرك ساتھ ساتھ زندگی ہے۔ ایک آدی کتا ہے کہ دنیا میں شاید کمیں کوئی سیا ہو گاجو یہ کمہ گیا کہ وہ ابھی آئے گاتو دو سراکتا ہے کہ کوئی کی کے لئے كب آيا ہے۔ تو يملا كتا ہے كہ نال نال وہ ضرور آئے گا۔ كنے كا مقصد يہ ہے كہ سے نے اسے سيا جانا اور جھوٹے نے جھوٹا جانا بلكہ سيغمروں ك ساتھ بھى اليا واقعہ ہوا۔ ايك آدى حضور پاك متنظ مالي كے ياس گیا کہ ہم آپ کو بہت اچھا سجھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ہال الی بی بات ہے 'اور دو سرے نے کما کہ ہم آپ کو اچھا نہیں سجھے تو پھر آپ نے فرمایا کہ بال ایعی ہی بات ہے! صحلبہ کرام نے یوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے دونوں کو ایک بی جواب دے دیا ہے کہ ہاں ایک بی بات ہے تو

آت نے فرمایا کہ ہم آئینہ ہیں اور ہر مخص اینا اپنا چرہ دیکھا جارہا ہے۔ تو آپ زمانے کو برانہ کمیں کہ زمانہ اچھا ہے اور زمانے کو اچھانہ سمجھیں کہ زمانہ غیر اللہ ہے۔ تو میں زمانہ غیر اللہ ہے اور میں عین اللہ ہے اب آپ نے فیصلہ کرلینا ہے اللہ کے تمام واقعات ممام ارشاوات اس زمانے ! سے ملیں گے اور اللہ سے بخاوت کرانے والے واقعات بھی یمال سے ملیں گے ، بیس آپ نے گراہ ہونا ہے اور بیس آپ نے راہ پر چلنا ہے ، ييں سے جنت كا سفر ہو گا اور ييس سے دوزخ كے سفر كا آغاز ہو گا۔ تو يد خيال مونا جا سيء كيا مونا جاسع؟ كم جنت اور دوزخ كو جانے والے رائے یمال سے شروع ہوتے ہیں۔ یہ فیض یمال سے ہو سکتا ہے۔ تیسری بات سے کسی انسان پر شخیق کے بغیربر گمانی نہ کرنا۔ بس سے بات بت ضروری ہے۔ آپ کمہ عق بیں کہ مجھے اندازہ ہے کہ جب میں وہاں نہیں تھا۔ تو وہاں بہت برائی ہوئی ہے تو یہ اندازہ ہے شک ہے بد گمانی ہے۔ اگر ایبا کوئی واقعہ نہ ہوا ہو اور آپ کو شک ہو جائے تو پھر نتیجہ کیا ہو تا ہے؟ تو پھر نتیجہ بربادی ہو تا ہے۔ بعض او قات کتے یہ ہیں كه كچه شك كچه ظن ايس بوتے بيں جو گناه بوتے بيں۔ الله تعالى فرما يا ہے کہ بیا گناہ ہیں بلکہ گناہ کبیرہ ہیں کہ تم نے کسی انسان کو قل کر دیا' اس کے خیال کو قتل کر دیا۔ خیال ہی انسان ہے وگرنہ انسان تو یو نمی بیشا ہوا ہے۔ یہ بات آپ کو ضرور سمجھ آنی چاہئے۔ اگر کوئی بندہ دور بیضا ہوا ہے اور آپ گر بیٹے ہوئے ہیں تو اب بندے کا نام کیا ہے؟ خیال! اور واجب الاحرام! اگر اجانک وسوسہ پیدا ہو گیا اور بدی پیدا ہوگئی کہ وہ بندہ جو ہے وہ بدی کر رہا ہے تو گویا کہ آپ نے اس کے خیال کی شکل

قل کروی اور اگر وہاں وہ بندہ قل ہو جائے توجو اس کے قل کی سزاہے تو وہی سزا آپ کے خیال کو مل جائے گی اور آپ کے خیال کو پھانمی لگا دی جائے گی۔ تو وہ جو آپ کے خیال کا ساتھی ہے' اگر آپ کے خیال نے بدی کا خیال کیا یا کسی آدمی کے بارے میں بدگمانی کی یا وسوسہ کیا اور اس آدی نے آہ نکال دی تو پھر آپ کا خیال وہیں ختم ہو گیا اور مر گیا۔ تو مجھی انسان پر شک نہ کرنا۔ اگر یقین ہو جائے تو پھروہ اور کمانی ہے مگر بغیریقین کے 'بغیر گواہی کے ' تحقیق کے 'بغیر بدی دلیل کے کسی کے اویر بر گمانی نه کرنا اور غیر محفوظ ذرائع کا خیال نه کرنا۔ آپ دنیا سے مجموعی نیکی کی امید رکھیں۔ آج کا بد کل کا نیک ہو سکتا ہے اگر اس کو استغفار کی توفیق مل جائے۔ اور سے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو دنیا کی اجتماعی نیکی کا خیال مل جائے اللہ تعالی اس کو نیکی کی توفیق دے سکتا ہے۔ تو اپنے خیال کو محفوظ کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ آپ اچھا خیال پیدا ہونے کا شکریہ اوا کریں' جمال خیال Generate ہوتے ہیں آپ لوگ وہاں ضرور حاضری دیا کریں' اس سے خیال کی خیرات لیا کریں۔ میرا مطلب بی ے کہ خیال کے نام کی نیاز تقیم کیا کریں کہ جس نے آپ کو خیال کی دوات عطا فرمائی ہے یہ اس کے نام کی نیاز ہے اور یہ ایضرور کیا کریں۔ جیے کسی کو اچانک فزانہ مل جائے تو وہ خیرت کرتا ہے اس طرح جب آپ کو اجانک خیال کی خرات مل جائے تو آپ اس کی خرات ویا کریں۔ خیال بہت بری دولت ہے اور یہ عطا ہوتی ہے اور یہ اللہ تعالی کی خاص مرمانی سے عطا ہوتی ہے۔ اللہ تعالی نے جن لوگوں پر عنایت فرمانی ہو تو اس کو خیال عطا فرما تا ہے۔ اس ذات نے جاہلوں کو مال دیا اور ہم خوش

قمتوں کو اس نے خیال دیا۔ تو بات یہ ہے کہ مال والا اور ہے اور خیال والا اور ہے اور خیال والا اور ہے ورویش سارے والا اور ہے۔ درویش سارے صاحب خیال ہوتا عطا ہے۔ درویش سارے صاحب خیال ہوتے ہیں۔ تو خیال کمال سے آتا ہے 'بس خیال وہی ہے جو وہال سے آتا ہے۔

سوال:-

اچھے اور برے خیال کے علاوہ کیا دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کا کوئی خیال نہیں ہو تا ہے؟ کا کوئی خیال نہیں ہو تا ہے؟ جواب :۔

ایے لوگ ہوتے ہیں اور آپ میری یہ بات یاد رکھنا کہ یہ بہت ضوری بات پوچھ لی گئی ہے۔ ایک تو بد خیال لوگ ہو گئے لینی Engineered بد جو بدی کرتے جا رہے ہیں اور دو سرے نیک خیال والے لوگ جو نیکی کرتے جاتے ہیں۔ تو پھر وہ کون ہیں وہ مزدور ہیں؟ Ever busy Busy یعنی مصوف اور مکینیکل انجینئر مزدور ہیں کسے کہ رہا ہوں اس کو نہیں کہ رہا ہوں جو عام مزدوری کر رہا ہو کسے کہ رہا ہوں اس کو نہیں کہ رہا ہوں جو ہر وقت ویں اس آدی کو مزدور کہ رہا ہوں جو ہر وقت ویں اس ہو، مصوف مضوف ہو، اس بیچارے کے پاس اتنی Assignments ہیں، اتنے مصوب ہیں کہ اس بیچارے کے پاس سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو وہ شخص جی نو اس مصوب ہیں کہ اس بیچارے کے پاس سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو وہ شخص جی کو خواس مصوفیت ہیں جاتا ہو اس کے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں کوئی وہ نہ خیر کی طرف چلا ہے نہ بدکی طرف چلا ہے نہ بدکی طرف چلا ہے کیونکہ وہ مصروف ہے اور اس کے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں کیونکہ چیل ہے لور اس کے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں کیونکہ

بری کے لیے بھی ٹائم چاہیے اور نیک خیال کے لیے بھی ٹائم چاہیے۔
جس کو نیند آنی ہے تو چاہے وہ برائی میں جٹلاء ہو اے نیند آ جائے گ۔
کیونکہ وہ ایک آٹو میٹک مشین ہے اس لئے وہ خیال سے محروم ہے
کیونکہ اس میں آٹومیٹک پرزہ لگا ہوا ہے اور یہ آٹومیٹک پرزہ صبح المخے گائی اٹومیٹک کام کرے گائی عین وقت پر ٹا تحدد Time پر ناشتہ کرے گائی میں وقت پر ٹا تحدد کائی کے اور وہ سے الم پر دفتر پنچے گا اور دفتر سے عین وقت پر واپس آجائے گا۔ تو وہ اسی روزم و چکر میں Fexact Same dult میں وقت پر واپس آجائے گا۔ تو وہ اسی روزم و چکر میں Foutine میں جٹال ہو تا ہے اور ایسا شخص خیال سے محروم ہو تا ہے اور اس چکر ہے کہ نہ کچھ آزاد ہونا چاہیے۔

یکر سے کہ محروفیت سے بچھ نہ کچھ آزاد ہونا چاہیے۔
سوال :۔

سرا کھ لوگوں کی نیچر آف جاب ایس ہوتی ہے کہ وہ میج سے رات بارہ بج تک کام کرتے رہتے ہیں تو کیا وہ بد آدی سے بمتر ہوتے ہیں؟

جواب:

میں آپ سے یہ نہیں کہ رہا ہوں کہ کس کے خیال اچھے ہیں اور کس کے خیال اچھے ہیں۔ اور کس کے خیال اچھے ہیں۔ اور کس کے خیال اچھے ہونے چاہئیں۔ میں تو آپ کو خیال کا تجزیہ بتا رہا ہوں کہ خیال کمال سے آ تا ہے۔ اب آپ یہ کمہ رہے ہیں کہ ہونا کیا چاہئے؟ ہونا یہ چاہئے کہ آپ بد کیوں رہیں بلکہ آپ نیکی کر گزریں۔ وہ آدی تو بد آدی سے بہتر ہے جس کو رہیں بلکہ آپ نیکی کر گزریں۔ وہ آدی تو بد آدی سے بہتر ہے جس کو

IFF

یہ جو نیزد ہے یہ باعث رحمت بھی ہے اور باعث زحمت بھی ہے تو پھی ہے تو پھر مکینیکل لائف والے کاکیا معاملہ ہو گا؟

selving the same the My of the fixed

نیند ایک بد آدی کو بدی سے بچاتی ہے اور نیک آدی کو نیکی سے محروم كرتى إلى تو پركيا مونا چاسية؟ انسان كو نيك بى مونا چاسية اور اگر نیک نہ ہو سکے تو معذرت کے ساتھ سو جائے۔ آپ سے کمہ سکتے ہیں کہ جو مکینکل لائف گزار رہا ہے' ای طرح بے شار لوگ زندگی گزار رہے ہیں اور بے شار لوگ ایے بھی ہیں جو خدا کو نہیں مانتے۔ خیال کی جلوہ آرائی جب آپ کریں گے تو آپ کو ذاتی طور پر سے سوچنا چاہیئے کہ میں ورش والا خیال کیوں نہ کروں۔ میرا مطلب ہے کہ اگر آپ دا تا صاحب جاتے ہیں تو آپ کو وا تا صاحب کے درش میں مبتلا رہنا چاسے۔ یہ جو آپ کی زندگی کی روٹین ہے یہ تو آپ کو بیکار کر رہی ے۔ آپ کو یہ ہے کہ درویش کیا کرتے ہیں؟ میں آپ کو درویشوں کی بات بتا رہا ہوں گریہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سارے ورویش ہو جائيں مرآپ كو درويش ہونا تو چاہئے۔ مرآپ لوگ تو اسے آپ كو مصروفیات میں متلا کرتے جارے ہیں۔ اچھا درویش کون ہے؟ ایک برے ورولیش نے چھوٹے درولیش کو نفیحت کی کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ چھیلانا اور کماکر بھی شیں کھانا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ کام میں کیے کروں گا۔

برے ورویش نے اس کو بات سمجھائی کہ بات یہ ہے کہ مرنے والے کا ماتم نہیں کرنا اور بدا ہونے والے کی مبارک نہیں دیں۔ چھوٹا درویش باقی سے کام کر گیا اور پھر کنے لگا یہ کام بردا مشکل ہے کہ مرنے والے بر رونا نہیں اور پدا ہونے والے پر خوش نہیں ہونا ہے۔ کہنے کا مقصد ب ے کہ اللہ تعالیٰ کے خیال میں گم رہو یعنی درویشی خیال میں گم رہو عجم بے شک کوئی اوھ جانے یا اوھر آئے تو سے ساری کمائی اوھر کی اوھر ہی رہ جائے گی۔ تو وہ درویش پھر آرام سے اینا وقت گزار تاگیا گزارہ کر تاگیا اور اینا ٹائم گزار کے منزلیں طے کر گیا۔ اس طرح بے شار لوگ منزلیس طے كر گئے اور درش يا گئے۔ كينے كا مطلب يہ ہے كہ انہوں نے جلوہ ويکھا اور يہ جلوه ان كى منزل ہوتى ہے اور وہ واصل باللہ ہو گئے۔ تو كھ لوگ يمال ير مال بناتے بن اڑيال بناتے بن بيلے بناتے بن يہ بناتے ہں وہ بناتے ہیں اور ایک کام یہ ورویش بھی ہے۔ مڑے برے باوشاہ مال بنا گئے ' پھر چلے گئے اور لوگ دنیا کے عیش و آرام میں مبتلا ہیں۔ مرآب کو ذاتی طور پر خیال رکھنا چاسے کہ آپ کو زندگی کے درمیان میں اللہ کا خال آئے اور وعاکروکہ یا باری تعالیٰ بد خیال سے بچا اور نیک خیال عطا فرما آکہ میں نیک خیال میں پلیا جاؤں۔ ایک کمزور نیکی بھی نیکی ہے خیال کی نیکی بھی نیکی ہے 'اور خیال کی بدی بری تھوڑی ہوتی ہے اور وہ بوری بدی نہیں گنی جاتی۔ آپ یہ خیال رکھیں کہ خیال کی بدی کی الجھن کیوں پدا ہو رہی ہے۔ ایک بادشاہ تھا' وہ بازار سے گزر رہا تھا' اس کو ایک خوبصورت لڑی دکھ کر خیال آگیا ہے کہ اس کو تو محل میں رانی ہونا چاہئے۔ بعد میں بادشاہ کو برا دکھ ہوا کہ میں نے یہ خیال کیوں کیا طال نکہ

گرونے کما تھا کہ یہ سب لڑکیاں رعایا کی بادشاہ کی بیٹیاں ہوتی ہیں اور مجھے یہ خیال کیوں آگیا۔ تو پھروہ اینے گرو کے پاس گیا جوگی جی مماراج! مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ گرونے کما کہ بیا تو آپ نے بہت بدی غلطی کی ہے کیونکہ آپ Already married ہو' شادی شدہ ہو اور پھر آپ اس علاقے کے بادشاہ سلامت ہو' یہ آپ کی رعلیا ہے اور وہ آپ کی بیٹی ہونی چاہیے " آپ نے یہ کیا جرم کیا اور اس جرم کی بری سخت سزا ہے " یا تو یمال آگ میں جل جا'یا پھردوزخ کی آگ میں سدا رہے گا' اور اگر يمال جلنا قبول كراو تو پر آكے في جاؤ كے! تو بادشاه نے كماك يہ سزا بمتر ہے کہ اس دنیا میں ہو گی اور آگے نہیں ہوگی۔ خیر آگ روش کی گئی اور جب بادشاہ سلامت آگ کے قریب سنیے اور چھلانگ لگانے کی كوشش كى توجوگى نے كماكہ بس آپ رك جاؤ سزا ہو چكى كيوں آپ کی بدی خیال کی بدی تھی اور اس خیال کو سزا ہو گئ وہ تیرے عمل کی بدی نہیں تھی اس لیے تھے سزا نہیں ہوگ۔ تو وہ اس طرح والی آ گئے۔ تو برے خیال کی سزا بھی خیال سے ہو جاتی ہے اور عمل سے سزا نمیں ہوتی۔ میں یہ کتا ہوں کہ یہ سزا ہے کہ سی کے خیال میں دوست کوئی نہ ہو 'خیال کی دنیا آباد نہ ہو اور اس کا خیال روش نہ ہو۔ کم از کم آب لوگوں كا خيال تو روشن مونا چاہيے 'خيال درخشال مونا چاہيے' ورخشنده مونا چاسيع عيال من الله مونا چاسيع الله كاخيال مي توخيال ے اللہ کو دیکھا تو ہے نہیں۔ المذا آپ کیے کمہ علتے ہیں کہ الله اليا إ- تو وه بهي ايك خيال إ- آپ بروقت الله كاخيال ركهنا آنے والے زمانے کا خیال رکھنا اور اللہ کے حبیب یاک کی یاد رکھنا۔

آپ نے دیکھا تو نہیں ہے' یاد کیے کو گے' بس خیال رکھنا کہنے کا مقصد يہ ہے كہ آپ اپنے خيالات كو حسن خيال بنا لو ؛ جس نے اپنے آپ کو حسن خیالات بنا لیا وہ خود بخود ہی حسن کائنات بن گیا۔ تو آپ لوگ خیالات کے اندر وسعت پیدا کو ' رفعت پیدا کو اور حسن پیدا کو اور دنیا کے حسین خیالات کو اکٹھا کرو۔ یہ خیالات کمل سے آتے ہیں؟ یہ خیالات اللہ کے فضل سے آتے ہیں۔ اللہ سے خیال مانگنے کے بعد یہ مانگو کہ یا اللہ اچھی دنیا دے اور پھر اور اچھا خیال دے۔ اور یہ آپ کا باقاعدہ عمل ہونا چاہیے۔ آپ لوگ اس بات پر غور کر لیا کریں کہ ہر بنرہ ایک ظاہری Assignment رکھتا ہے اور ایک اس کی باطنی Assignment ہوتی ہے لینی اس کے ظاہر اور اس کے باطن کے اندر ایک پروگرام ملا ہے اور وہ اس کو کرنا جاہتا ہے۔ وہ جو آپ کے اندر کی چاہت ہے اس کو آپ ضرور بورا کرنا جس طرح کہ آپ ظاہر کی Assignment پوری کرتے ہیں۔ یہ ضروری نمیں ہے کہ لوگوں کو بھی وہ خیال ملے۔ اندر ہی اندر الاؤ رہتا ہے وہی سے خیالات پختہ ہوتے میں اور وہیں سے بات سمجھ آتی ہے اور وہ لوگ کام کرتے ہیں' اس سے بدی منزلیں ملتی ہیں برے فیض ملتے ہیں روشنی ملتی ہے اور اگر الیانہ ہو تو کون ہے جو رات کو جاگے کیونکہ رات کی کی گھڑی میں یہ واقعہ ہو تا -4

سوال :

کیا خیال کی امریں ہوتی ہیں جو ہر وفت گزرتی رہتی ہیں اور ہم وصول کرتے رہتے ہیں؟

جواب:

ابھی میں نے بتایا ہے کہ ایسا واقعہ ہوتا رہتا ہے کہ جس نے دریاؤں کو روانیاں دی ہیں وہ خیال کے دریا چلاتا رہتا ہے اور آپ اس سے سرفراز ہوتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کے کام ہیں 'جھی یقین کے زمانے آتے ہیں۔

سوال:

سرا بھی بھی خیالات میں بے چینی اور مایوسی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور یہ کیفیت اپنے بس میں نہیں ہوتی ہے؟

جواب:

ایسے میں تو وہ شخص مارا جائے گا اور اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اگر دونوں خیال Hospitable ہیں تو یہ تو ایسے ہے جیسے کہ آپ نے گھر میں دو آدی مہمان بٹھائے ہوئے ہیں جو آپس میں ایک دو سرے کے قاتل ہیں ' دشمن ہیں۔ آپ نے دونوں کو اکٹھے بٹھایا ہوا ہے تو پھر تو آپ پریشان ہو جا ئیں گے۔ وہ دونوں آپس میں تو لایں گ بی لیکن وہ آپ کو بھی نباہ کردیں گے۔ یہ ساری بیماری فیصلہ نہ کرنے کی ہے۔ جس نے فیصلہ کرلیا کہ میں نے اچھی ذندگی اچھے خیال سے گزارنی ہے۔ تو پھر تو برا خیال ٹوٹ جائے گا۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ برا خیال آپ کے پاس آکر بیٹھ جائے۔

سوال:

بعض او قات نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی ناپندیدہ خیال وہن میں آ

جانے۔ جواب نہ

گویا کہ اگر دنیا کے اندر بد منظر دیکھنے کو مل جائے تو آپ بدی کا خیال بداکریں کے مگر آپ کو اچھا خیال آنا چاہیئے۔ بدی کے انتظار میں نہ رہنا اور ایما موقع تلاش نہ کرنا۔ ایسے بن جاؤ کہ آپ نے بھی ایک جلوس کو دیکھا تھا گر اب آپ کو یاد بھی نہیں کہ کیا ہوا تھا اور کیا نہیں ہوا تھا۔ تو یہ فیصلہ نہ کرنے کا متیحہ ہے وگرنہ دنیا بدی سے بھری بری ہے ليكن وه يد كے ليے ہے۔ جو نيك ب وه ديكتا ب كه دنيا بدى سے بحرى ہوئی ہے لیکن وہ اینا دامن بچاتا ہے۔ تو یہ آپ کی عادت ہونی جا ہیے۔ سمندر اگر یانی سے بھرا ہوا ہے تب بھی آپ دامن بچا کر نکل جاؤ' بس آپ نے ملوث نہیں ہونا ہے۔ بدی او ونیا میں ہے۔ خیرہ و شرہ من الله تعالى ليمن خير اور شروونول الله كي طرف عيم بين وبي ان كا خالق ہے اور اس نے رونق لگائی ہوئی ہے۔ یہ سب اس کے کام ہیں۔ آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ یمال سے فی کر نکل جاؤ' بس آپ نکل جا کیں۔ آپ کی خواہش کا دعویٰ نیکی کا ہونا چاہئے ورنہ توبیہ ایک کمانی ہے کہ خیر کیا ہے اور شرکیا ہے۔ آپ صرف زندگی کاخیال رکھیں۔ مسافروں کے ليے خراور شربوتا م، خرچہ كرنے والوں كے ليے ہوتا م، خواہش والے كے ليے ہوتا ج والى والے كے ليے ہوتا ج ورنہ تو يہ كھ بھی نہیں ہو ا۔ تو آپ اپنے زہن میں اچھا خیال رکھا کریں۔

さんからしまってものできる

سوال:

بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ سوال ہوتا ہے لیکن آپ جیسا جواب دینے والا نہ ہو تو اس کا جواب لاکھ سوچنے کے باوجود حاصل نہیں ہوتا۔ پھر ہم کیا کریں؟

جواب :

ا اس کے ہے کہ آپ کی Thought کی Habit نمیں ہے سوچ اور فیلے کی عادت نہیں ہے۔ ابھی آپ نے ارادہ ایکا نہیں بنایا۔ اگر خرکی نیت ہو تو انسان ہر صورت میں خرکے بارے میں سویے گا' اگر چل نہیں سکتا تو پھر بھی خیر کی طرف جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کو بدی کا خیال مل جائے تو آپ لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ پھرید نہ کمنا کہ میں نے بدی کرلی کیونکہ وہاں یر بے شار بد لوگ بیٹھے تھے۔ یہ جملا کوئی جواز ہے۔ یہ نہ کمنا کہ یا اللہ ہم اکیلے نہیں تھے بلکہ یہ سارے بھی میرے ساتھ تھے تو اللہ تعالی کے گاکہ پہلے تو تو آ جا باق سے ہم بعد میں نیٹیں گے۔ یہ کمانی صرف ایک آدی کی ہے۔ کس کی کمانی ہے؟ صرف ایک آدی اور ایک خداکی کمانی ہے اور آپ درمیان میں خواعواہ تماشے كرتے جارے ہيں اور درميان ميں کھ بھی نيس ہے نه كوئى جواز ہے اور نہ کوئی ونیا ہے کچھ بھی نہیں ہے بس آپ ہیں اور اللہ ہے اللہ کا عم چانا ہے اور آپ عم مانے ہیں' اللہ کے ہونے سے آپ ہیں' آپ كے ہونے سے اللہ نہيں ہے اپ نہ ہول تب بھى اللہ ہوگا كيونكہ آپ ے ہونے کا سوال بی پیدا نہیں ہو آ۔ اب آپ بتا کیں کہ کیا بات بن مئى؟ باقى سارى مخلوق كچھ كے ، مجھے اس سے كوئى غرض نبين ہے۔ آپ دنیا سے غرض نہ رکھیں۔ یہ تو وہ بات ہوئی کہ ایک آدی اللہ تعالی سے دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ جھے تو آپ نے پھائی لگانا ہی ہے لیکن میری ایک آرزو ہے کہ میرے چار پانچ دوست بھی پھائی ساتھ لگا دیں۔ یہ تو کوئی بات نہ بنی کہ چار پانچ دوست پھائی لگ جائیں گے۔ تو پھر آپ خوش ہو جائیں گے۔ بت یہ ہے کہ وہ پھائی لگیں یا نہ لگیں آپ کو اس سے جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ وہ پھائی لگیں یا نہ لگیں آپ کو اس سے غرض کوئی نہیں ہوئی چاہیے' آپ نے صرف اپنی منزل بچانی ہے۔ اس کی وہ جانے۔

## اومدی او جازے توں اپن توڑ نبھا

اس کی وہ جانے 'اس نے ہی شرکو پیدا کیا گر آپ کھتے ہیں کہ شر کو پیدا نہ کرتا تو ٹھیک ہی تھا' وہ خود ہی انسان کو بیٹیم کرتا ہے اور باقیوں سے کہتا ہے کہ اس کی مدد کرو۔ ایک وفعہ ایک بندے نے اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیا کہ یا اللہ تو اس بچے کو بیٹیم ہی نہ کر تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خروار! تم یمال سے Get Out ہو جاؤ' نکل جاؤ۔ تو وہ لوگوں کو بار بار بیٹیم بنائے گا اور آپ سے کیا کے گا؟ کہ بیٹیم کی مدد کرو وہ خود غریب بنائے گا اور آپ سے کے گاکہ غریب کی مدد کرو۔ میر کیوں ہے؟ یہ راز بنائے گا اور آپ سے کے گاکہ غریب کی مدد کرو۔ میر کیوں ہے؟ یہ راز دیں اور اللہ کا تھم مانے جا تیں۔ جو سوال پیدا کرتا ہے وہی جواب بھی عطا فرمائے گا۔ آپ اپنا اراوہ اللہ کی طرف رکھیں۔

سوال :-

توكيا بم دنيا كو چھوڑ كرالله كى طرف چلے جائيں؟

واب:

ونیا کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے' صرف اس کے علم پر چلنا ہے کہ یہ اس کا علم ہے کہ تو یہ کام کر۔ ونیا ڈائریکٹ آپ پر اثر نہیں کرے گی۔ یہ نکتہ آپ سمجھ لیں تو پھر آپ کو بہت سمجھ آ جائے گی۔ یعنی کہ حقوق العباد جو ہیں وہ حقوق العباد نہیں ہیں بلکہ وہ حقوق اللہ ہیں۔ اگر اللہ کے تو والدین کی خدمت کرو

If he says you serve your parents اور یہ Fact ہے اور وہ کے کہ ان کو مار دیا کرو تو آپ مار دیا کرو۔ تو اللہ کے حکم سے دنیا کے کام ابھی اس کے کام ہیں۔ امیر ہے آپ کو اب بات سمجھ آگئی ہوگ۔

سوال:-

کیا اللہ تعالیٰ کے احکام کا تجزیہ ہو سکتا ہے اور انہیں لوگوں پر کیسے نافذ کیا جا سکتا ہے؟

جواب:

میں تو یہ کمہ رہا ہوں کہ تجزیہ نہ کو بلکہ میں تو یہ کہ ہوں کہ ڈائریکٹ اس سے بات کرو۔ کیا آپ کا کوئی ایسا خیال ہے جس میں ورلڈ مائل ہوگئی ہو' آپ الیم کوئی ایک بات بتا کیں یا کوئی ایک الیم مثال دے دو جس میں آپ خدا کے سامنے یہ کمہ سکیں کہ تیرے راستے میں ورلڈ مائل ہوگئی تھی۔ اس نے آپ سے نوکری میں پروموش کا تو نہیں کما ہے' اس نے تو رزق کا کما ہے کہ آپ رزق طالِ تلاش کرو اور والیس گھر آ جاؤ' اس کا طریقہ بھی ڈائریکٹ اس نے بنا ویا ہے۔ آپ

صرف اس کی طرف رجوع کر کے ویکھیں تو وہ آپ کو بہت کچھ وے گا۔ اب اس نے تو کما ہے کہ بچوں کو یالو او آپ نہ بچوں یر خود عذاب بنو اور نہ ان کو عذاب بناؤ۔ اس نے فرمایا ہے کہ برورش کرنا فرض ہے۔ آپ بچوں کے کان میں تو یہ باتیں کرتے ہیں کہ معجد سے بچنا خدا سے بچنا کیں کوئی اللہ والا تمارے پاس نہ آ جائے اگر آ جائے تو وہاں سے بھاگ کر چ جانا' ہم تو برے پریشان ہیں کتہ ہم لوگ تو قابو آ كت بين كمجى دايا صاحب كركر بين جات بين اور كبي واصف صاحب بكر كربيرة جاتے ہيں اور بھی خدا بكر ليتا ہے۔ آپ نے خدا كاكيا كمنا مانا ے اس نے کما تھا کہ بندوں کو یالو' اس نے کما تھا کہ میں نے پینے وئے رزق میں نے دیا' اتھارٹی اور مرتبہ میں نے دیا کہ آپ بچوں کو پالو اور آپ بچوں کو پہلی بات یہ سکھاتے ہیں کہ خدا سے بچو یہ آپ نے کیا بات کردی ہے۔ یہ تو برا تھم ہے۔ آپ خدا سے ڈائریکٹ رابطہ کریں تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ علم تو وہی پرانا ہے اور شکر کرو کہ شریعت بھی وہی ہے اور اے Change نمیں کرنا ہے اور ہم آپ کو یہ ایک بات بتا رہے ہیں کہ اس میں تبدیلی نہ کرنا مثلا" یہ کہ آپ اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ رکھو تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ مگر سلسلہ وہی برانا ہے۔ اب پیرصاحب نے دین تو تبدیل نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ تو فائنل بات ہے اور یہ علم تو آپ کو ماننا برے گاکہ نماز بھی ہوگی ذکوۃ بھی دین ہو گی اور سارے واقعات کرنے برس کے۔ آپ محبت کا طریقہ اختیار كريں اول اور مقدم محبت خداكى ہے اور ورميان ميں كوئى جواز شيس ہے۔ اگر کوئی مخص جو محبوب سے جاکریہ کہتا ہے کہ ہم یورے ٹائم پر

آجاتے لیکن رائے میں مجبوری تھی' مصیبت آگئی تھی' تو اس سے جھوٹا بندہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ تو مجبوب کے ساتھ مجبوری کی بات بھی کیا بات ہے اور آپ تو محبوبوں کے محبوب 'خالق کا تات کے محبوب کو بھی مجبوریاں بتاتے ہیں' معذرتیں بتاتے ہیں' اللہ وہ دکھے رہا ہے جو آپ کر رہے ہیں اور آپ اس جگہ اٹی کمانی سا رہے ہیں اور وہ بھی جھوٹی کمانی سا رہے ہیں۔ وہ تو و کھ رہا ہے He is seeing it یا یوں کہو کہ جو آپ نے بات بتائی ہے کہ جی ہم وہاں گئے ' پھروہاں سے وہاں گئے تو اگر وہ جانے والا اصلی بات بنا دے کہ آپ یہ ویکھو کہ آپ کمال کمال گئے تھے اور وہاں یہ ہوا' وہ ہوا' تو پھر آپ کے یلے کیا رہ جائے گا۔ گر آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے کچھ اور بتانا ہے اور انہوں نے کچھ اور وکھا دینا ہے کہ یہ آپ ہی ہو نال' تو پھر آپ سے دیکھیں گے کہ آپ ك اعضاء و جوارح بولت جائيس ك اور پيم آب خود و كيم كر جران ره جائیں گے۔ پھر آپ کی ساری گیس رہ جائیں گی۔ اللہ تعالی فرمائے گاکہ بولو یہ تم بی ہو' اس واقع کے پیچے Behind the fact تم بی ہو تو آپ کمو کے کہ یہ ہم ہیں۔ تو پھروہ فرمائے گاکہ تم وہاں کیا کر رہے تھے جب کہ تم کتے ہو کہ میں وہاں نہیں تھا۔ آپ کتنی ہی مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں اور اگر اللہ جاہے تو معاف کروے اور اللہ پھر بھی معاف ہی کر دے گا۔ اس لیے آپ یہ مریانی کریں کہ اللہ کے ساتھ معذرت نہ کرنا کہ تیری ونیا نے مجھے آنے نہ دیا اور یہ کہ تیری دنیا میں کھے نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھو کہ جو شخص یہ کہنا ہے کہ دنیانے میرا کام نہ ہونے دیا تووہ صرف ایک جگہ پر بیٹا ہے اور اس جگہ کے علاوہ وہ ساری ونیا کو چھوڑ

ویتا ہے۔ باقی کی دنیا اس نے کیول چھوڑی ہوئی ہے ، وہ یہ چھوڑنا جانا ہے اور وہ بس اتنی چیز کو چھوڑنا جانتا ہے۔ آپ بھی اگر سے سکھ لیس توسارا کام آسان ہو جائے گا۔ طلائکہ اس سے پہلے بے شار چزیں آپ نے چھوڑی ہوئی ہیں' جس نے ایک چیز کو پکڑا ہوا ہے' اس نے بھی تو کئی چزیں چھوڑی ہوئی ہیں۔ اگر آپ ایک چھوٹی سی چیز کو چھوڑ دیں تو پھر الله خوش ہو جاتا ہے۔ جس کو میں ول کی بات قریب ہو کر کروں گا اور یوچھوں گاکہ زندگی کے رکھ سکھ بتاؤ تو وہ صرف دکھ ہی بتائے گا اور سکھ كى بات نيس كرے گا۔ پھر كے گاكہ سكھ كا زمانہ ہم نے ويكھا ہى نميں ے۔ آپ سکھ کے زمانے کیے ویکھ کتے ہیں' آپ کے لیے تو سکھ کے زمانے یا تو گزر گئے یا آئے ہی نمیں ہیں۔ ہر آدی یہ کہتا ہے کہ اچھے ون یا ابھی آئے نمیں یا پھر گزر گئے ہیں اور ہم مرکے جی رہے ہیں اور جی جی کے مررے ہیں 'بس ہم برداشت کررے ہیں' اس مخص نے ہمیں بدی تکلیف دی ہے جس نے ہمیں راحت دینے کا وعدہ کیا تھا' بلکہ سارے انسان بوے پریشان ہیں۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی برداشت كانام ب اور ہم اس كو برداشت كررے ہيں۔ بھى بھى ايا ہو تا ہے كہ آپ ایک رائے پر چلتے ہیں تو دو سرا راستہ بولنے لگ جاتا ہے کہ مجھے کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو' تو جب آپ ملیٹ کر دیکھتے ہیں تو بھی سے رہ جاتا ہے اور بھی وہ رہ جاتا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ جو ہم نے حاصل کرنا طاہ وہ ہاتھ سے نکل گیا اوسی زندگی گزر گئی ہے بلکہ ہاتھ سے نکل گئ ہے۔ گر زندگی ابھی ہاتھ سے نہیں نکلی بلکہ آپ ایخ آپ کو اپنے ہاتھ میں رکھیں' اڑنے والی چیزنے اڑنا ہی ہے اور جانے والی چیز کو جانے دو'

آپ اور خدا' دو طاقیں قائم ہیں آپ اللہ کو راضی کر لو اور بندے کی رضا چھوڑ دو۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ بندے کی رضا بھی چھوڑ دیں اور بندوں سے ناراض ہونا بھی چھوڑ دیں' اور آپ میری یہ ایک چھوڑ ہی تھیوٹ می تھیمت مان لیس کہ بندوں کو ناراض کرنا چھوڑ دو اور بندوں کو راضی کرنا بھی چھوڑ دو اور صرف اللہ کو راضی کر لو۔ یعنی اللہ جس کے ساتھ تعلق بنا لو اور جمال سے وہ ساتھ تعلق قائم کرنے کا عظم دے اس سے تعلق بنا لو اور جمال سے وہ روکے آپ رک جاؤ۔ بس آپ یہ کرتے جا کیں۔

سوال:

اگر بندے پھر بھی ناراض ہوں تو کیا کیا جائے؟

جواب:

بندے ناراض کیوں ہوں گے، ہم تو Deputed لوگ ہیں، ہم تو اللہ کی طرف سے ہیں۔ اللہ کو بیہ نہ کمنا کہ ہیں تو اسے بڑا سمجھا ہا ہوں لیکن یہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کما کہ ناراض ہو کر آ جانا۔ اگر لوگوں نے سرپر پھر مارے تو اگر وہ اللہ کو یہ بتائے گا کہ یا اللہ آج تیرے راتے ہیں جھے یہ پھر گئے ہیں تو اللہ کے گا کہ پھر گئے دو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن میرے بندے کو نہ چھیڑنا۔ پھر آپ یہ نہ کمنا کہ آپ پھر مارنے والے کا بتا کیں تو میں پھر اس کا سرپھوڑ کر رکھ دوں گا ایسا نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ کے نام پر چلئے والے لوگ ہر چیز کو اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے اور مرا طرف سے آئی ہے اور سزا بدی بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے اور سزا بدی بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے اور سزا بدی بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے اور سزا بدی بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے اور سزا

بھی اوھر سے آئی' خوشی بھی اوھر سے آئی اور غم بھی اوھر سے آگیا۔ آب سے نہ کمنا کہ ب اللہ کی طرف سے نہیں آیا۔ ایا بھی نہیں کمنا بلکہ یہ کناکہ ہر چز اللہ کی طرف سے آتی ہے اور یہ سے کچھ وہی اللہ جھیج رہا ہے۔ تو یہ سب کھ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے بشرطیکہ آپ اللہ والے ہوں۔ تو آپ اللہ سے معافی مانگا کریں ' نماز بڑھ لیا کریں وعا کریں اور دنیا کا کاروبار بھی چلنے دیں۔ یہ نہ ہوکہ آپ کسی کام کے لیے غدا کو اور نماز کو چھوڑ دیں۔ پھریہ نتیجہ فکے گاکہ آپ کی گھڑی چھن جائے گی یا آپ پھینک ویں کے اور خالی ہاتھ واپس آ جائیں گے۔ یول بیٹھے بیٹھے وقت ختم مو جائے گا۔ وہ پہلا وقت اچھا تھا جب لوگوں میں خدا کا نام بھی تھا' عربھی زیادہ ہوتی تھی۔ وہ اچھے زمانے تھے' آپ اس زمانے کو نہ چھوڑیں باقی سب کائنات کو بے شک چھوڑ دیں طال تکہ کائنات بھی آپ کو حاصل رہے گی کیونکہ کائنات کمیں یر جاتی نہیں ہے۔ یمال میں آپ كے ليے ايك رجح كى بات كر رہا ہوں كہ آپ كس چزكو يا بات كو كس بات پر Preference ویں یا Priority ویں۔ اگر آپ لوگ اپنی Priority الله كر دين تو اگر آپ كا مسئله حل نه بو تو مين ومه وار ہوں۔ تو آج آپ کے اور میرے درمیان فیصلہ ہو گیا کہ جمال مشکل وقت آیا یا جمال مشکل آئی تو جماری Priority الله جوگی اور اگر پیچی جدا ہو گیا تب بھی آپ کی Priority اللہ ہونی چاہئے۔ اصل میں ہو تا ہے ے کہ آپ لوگ ای Priority کے وقت اللہ کو چھوڑ دیتے ہو کہ ہم اللہ سے معذرت كرليں كے بلكہ ايا ہونا ہى نہيں چاہئے ، آپ انى Priority الله كو قائم ركيس اور اس سے آپ بيلے اپن Priority

لے لیں صاف ہو جائیں ' پھر کوئی مسلم نہیں رے گا۔ پھر جو دوست آپ کو خدا سے دور کرے گا وہ دوست نہیں کملانے گا کیونکہ آپ کی Priority الله ب اور دوست وہ ب جو اللہ سے دور کر رہا ہے۔ یہ بری عجیب بات ہے کہ اللہ تعالی نے اینے برانے عبادت گزار یعنی شیطان کو انسان کی خاطر راندہ درگاہ قرار دیا کہ اس نے انسان کو سجدہ نہیں کیا صرف ای بات یر اس نے اپنے مقرب کو معتوب قرار دے دیا اور کما کہ چلو بھاگ جاؤ اور اللہ بہت افسوس کے ساتھ فرماتا ہے کہ میں انسان شیطان کے لیے مجھے چھوڑ رہا ہے۔ تو یہ فیصلہ اللہ نے خود دیا ہے اس نے بتایا ہے کہ اس طرح زندگی سے دو سری چڑوں کو نکالا جاتا ہے۔ انسان الله کو پند ہے اور اشرف المخلوقات ہے ، وہ کمتا ہے کہ یہ میری پند كا انسان ب اور شيطان برايرانا تديم ب ليكن الله ن اس قديم كو نكال ديا كيونكه وہ الله كى پندكو قبول نيس كر رہا تھا۔ تو بات يہ ہے كه آپ اس طرح کر کے دکھائیں اور آپ لوگ یہ بالکل نمیں کرتے بلکہ اس میدان میں تو آپ لوگ بالکل ہی فکست کھا گئے ہیں۔ آپ لوگ بھی اپنی زندگی سے اس شیطان کو نکالو کیونکہ اللہ نے آپ کی خاطر انسان کی خاطراے این بارگاہ سے تکالا ہے۔ تو اب آپ لوگ اللہ کی خاطر کھے تو کریں۔ آپ لوگ تو شیطان کی خاطر اللہ کو چھوڑ دیتے ہو لیکن آپ کی Priority اللہ ہوئی چاہیے۔ یہ آپ کی طرف سے کی بات ہونی چاہیے۔ اب آپ لوگ ہی بتائیں کہ کیا چھر کوئی ایسا سوال ہے جو باقی بیا ہو اور پھر مشکلات کا کوئی جواز باقی رہتا ہے۔ اگر ہے تو آپ لوگ بتائیں۔ 11-4

سوال :-

ایک خیال آتا ہے کہ یہ باتیں جو ہم اس عمر میں من رہے ہیں اگر یمی گفتگو، محفل ہمیں کچھ عرصہ پہلے نصیب ہو جاتی تو شاید ہماری زندگی کچھ اور ہوتی۔

جواب:

آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے مال باپ کوئی اور ہوتے تو کیا ہو تا؟ یہ نہیں ہو سکتا! آپ ان ماں باپ کے علاوہ اگر ماں باپ مانگو تو یہ نہیں ہو سكتا كيونكه وه نو ائل بين آپ كامقدر بين جو لوح محفوظ مين لكها كيا ب At their proper time تو تمام کام این مقرر شدہ وقت یر ہول گے۔ نہ آپ وقت سے پہلے مرسکتے ہیں اور نہ آپ وقت کے بعد زندہ رہ سکتے ہل کیونکہ یہ اللہ نے لکھ دیا ہے۔ وقت سے پہلے آپ کو عرفان نہیں مل سكار أر آب دو ميني يمل مجھ مل جاتے يا آپ جار مينے بعد پدا ہوتے تو بھی ہی ہونا تھا۔ آپ لوگ بھی بھی بچوں جیسی باتیں کرتے ہیں لعنی مفروضے اختیار کرتے ہیں۔ تو ایساکب ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب انسان کے پاس وقت زیادہ ہو' تو پھر آپ اس طرح کی کمانی بناتے ہیں کہ اگر گھوڑے گدھے بن جائیں تو گھوڑے کدھر جائیں گے، اگر چھلی باڑوں پر چڑھ جلے تو دریا میں کسے ہو گی؟ آپ لوگوں کو اتن بات معلوم نمیں ہو رہی ہے کہ ہر چیزنے اینے مقررہ وقت پر پیدا ہونا اور پھر مقررہ وقت پر کیے جانا ہے اور جو واقعہ سوموار کو ہونا ہے ، وہ منگل کو نمیں ہو گا۔ آپ لوگوں کو اب تو یہ بات سمجھ آ جانی چاسئے۔

IMA

سوال:

مریہ بھی تو زمہ داری کا حصہ ہے کہ جھے نتائج سے پہلے کھے احساس ہے۔ جواب:۔

آپ کے کنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس وقت کے ضائع ہونے کا احساس ہے جو آپ اس سے پہلے ضائع کر بیٹھے ہیں ' تو یہ اور بات ہے۔ آپ کتے ہیں کہ اف اللہ! Oh God ہم نے اس سے پہلے کیا ضائع کیا ہے۔ آپ کتے ہیں کہ اف اللہ! Oh thanks God ہم نے اس سے پہلے کیا ضائع کیا ہے۔ لیکن آپ کمیں کہ Bod thanks God اللہ کا شکر ہے کہ اس کے باوجود ہماری آئھ آپ نے کھول دی۔ آئھ نہ کھلنے کا گلہ کرنے کی بجائے آئھ کھلنے کا شکر اوا کرو اور وعا کرو جو بیت گیا اس کو چھوڑو' جو ہو رہا ہے اس کو دیکھو۔

سوال:

ہم اس مشینی زندگی میں اتنے مصوف ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کسی چزکی خرنمیں رہتی۔ تو ایسی صورت حال سے نکلنے کے لیے کیا کریں؟

جواب:

آپ اپ آپ کو وانا بنا کریہ پوچھے ہیں کہ ہم تو نکلنا چاہتے ہیں کی نکل نہیں سکتے۔ یہ کیا بات ہوئی۔ اگر آپ کی Priority ' ترجیح اللہ ہوئی۔ اگر آپ کی Almost ' ترجیح اللہ ہے تو آپ اس سیج سے نکل سکتے ہیں جمال آپ لوگ عمروف ہیں اور آپ تقریبا" سوئے پڑے ہیں تی آپ اپنے مشاغل میں مصروف ہیں اور آپ اب اس سیج کو وہ سیج بنانا چاہتے ہیں' تو اگر آپ کی Priority ' ترجیح

اللہ ہے تو وہاں پر جو آپ کی ساری Activity ہے ونیا کے لیے کوشش جو ہے وہ ساری کی ساری Useless ہے ' بے کار ہے۔ لینی ہے جو آپ کام کر رہے ہیں اس کام کرنے کا جواز کوئی نمیں ہے بلکہ وہ کام بغیر جواز كے بے كيونكہ اس كى اتنى ضرورت بى نيس ہے۔ يہ جو آپ چوبيں محتوں میں اٹھارہ گھنٹے معروف ہیں تو آپ کے اس میں سے چار گھنٹے اليے ہوں گے كہ جن ميں آپ بكار كام كر رے تھے۔ اگر آپ ايك چيز ایک دفعہ گن کیے ہیں تو پھر اس گنی ہوئی چیز کو دوبارہ گننا کمال کی دانائی ے۔ یہ توالیے ہے جیسے ایک الیاغم جس پر آپ رو چکے ہیں' اب اس غم پر دوبارہ رونا ہو تو یہ بیکار ہے۔ آپ لوگ کم از کم وہ چیز تو چھوڑ دیں جو آپ Repeat کے بی وہراتے ہیں اور ایک ہر چیزے انسان کو نکل جانا چاہئے۔ اگر انسان اس کو اپنے خیال میں Repeat نہ کرے' نہ وہرائے تو جو چیز آپ کر چکے ہیں اے بھول جائیں' Done کو Done بی رہے دیں اور اس کو آپ مت کھولیں۔ دو سرا نقط سے کہ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر کتے تو آپ صرف الارم لگادو کسی ایسے انسان کو Companion کو تلاش کرلوجو تھوڑا بیدار ہو'اے کموکہ ذرا مجھے اٹھا

اس وقت مجھے چونکا دینا جب رنگ پہ محفل آ جائے تو وہ آپ کو چونکا دینا جب کا کوئی جذبہ 'کوئی خیال'کوئی انسان' کوئی ساتھی یا کوئی صاحبِ نصیب ایسا ہونا چاہیے جو آپ کو اس وقت چونکا دے جب محفل رنگ پہ آ چکی ہو۔ تو وہ آپ کو اس وقت جگا دے گا اور یہ شخص صاحبِ نصیب ہوتا ہے' یہ رفیق طریق لیمن

Companion ہو تا ہے۔ دو سرا طریقہ یہ ہے کہ کی کے ملے میں تعویز لظا دو آکہ اس پر نشان لگ جائے ،جس طرح سرکاری مروالا ہو آ ہے کہ جب کی زمانے میں گرفتاریاں ہو رہی ہوں تو اس سرکاری مروالے کو کوئی نہیں پڑتا۔ تو جو چیز اینے ساتھی ' Companion کی طرف نہیں جا ربی وہ چیز آپ کو بھی اوھر نہیں لے جائے گی اور جو چیز اے ساتھی کے قریب لے کر جا رہی ہے وہ آپ کو بھی اس کے قریب لے جائے گا۔ اگر کسی نے آپ کو اپنی طرف سے بخشش کی یا نیج جانے کی سند دے دی تو پر کوئی نہ کوئی ایا واقعہ Create ہو گائیدا ہو جائے گاکہ آپ کا جو نیند کا عالم ہے وہ پھرنیند کا عالم نہیں رے گا یعنی آپ کا اگر نمبرلگا دیا آپ کی بیشانی بر خاص چیز لکھ دی تو اب وہ بیشانی بد بختی میں نہیں جا سكتى- كروه آب كى نيند عفلت يا زياده مصوفيت كى بد بختى كو منا ديتا ہے۔ تو آپ لوگ کسی جانے والے سے اینے آپ کو خوش قسمت کملوا لیں تو پھر آپ لوگ ضرور خوش قسمت ہو جائیں گی۔ میرا کہنے کا مقصد يہ ہے كہ كسى جاننے والے سے اپنے حق ميں بهتر الفاظ كهاواليں ، تو پھر آپ لوگ ج اکس کے عمرایے شخص کو کوئی بھی نہیں چھیڑا حیٰ کہ ابلیس بھی نہیں چھٹر آ۔ نوے فی صد لوگ جو شیطان سے بچے ہوئے ہیں ، یہ اپنی مت سے نمیں یج ہوئے بلکہ ان پر مربانی ہوتی ہے۔ کھ لوگ ویے ہی چ جاتے ہیں کہ ان کو پیدائش معصوم رکھا گیا ہو تا ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالی نے ایسے پیدا کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کا خیال بی نمیں ہے۔ لوگ ان سے کہتے ہیں کہ آپ کو پت نمیں ہے کہ شرمیں برے برے فنکار ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اس کا خیال

نہیں ہے ، برواہ نہیں ہے۔ ان کو بدی کا خیال ہی نہیں رہتا ہے۔ ایسے لوگ اللہ تعالی خود بی پیدا کرتا ہے۔ تو پیدائش طور پر کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں اور کھے لوگوں کی اصلاح ہو سکتی ہے مثلاً" بدی کے بازار سے ایک لڑکا گزر رہا ہے تو اگر اس کے والد صاحب کو اس کے ساتھ بھیج ویں تو پھروہ کچھ نہیں کرے گا۔ تو اس طرح اس کی کے بغیر اصلاح ہو جائے گی۔ تو کنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر نیک بندہ ساتھ ہو جائے تو بدی کے مواقع بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ یمال ایک اور بات برے غور والی ہے اور اگر یہ یاد رہ تو اللہ تعالی کی طرف سے بھتری آ جائے گی۔ میں نے اس واقعے کو خود ویکھا کہ ایک آدمی ایک ایس محفل میں چلا گیا جمال پر قوالی ہو رہی تھی' بہت سارے لوگ قوالی من رہے تھے' پیر صاحب مجدوب تے اور قوالی من رہے تھ اور وہ ایسے مجدوب تھ کہ کمی کو این قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ وہ شخص محفل کے ماہر بیٹھا تھا۔ تو پیر صاحب نے قوالی کے دوران آواز دی کہ وہ جو آدی ہے اسے اندر لے آؤے مریدوں نے اس مخص سے کما کہ پیرصاحب آپ کو اندر بلا رہے ہیں تو اس مخص نے کما کہ مجھے بلا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کما کہ بال آپ ہی کو بلا رہے ہیں۔ تو وہ چلا گیا۔ جب قریب پہنیا تو جوتے اتار نے لگا' پیر صاحب نے کما کہ آپ ایسے ہی آ جاؤ۔ وہ تو اٹی محفل تھی کہ اس محفل میں بغیروضو کے کوئی نہیں بیٹھتا تھا مگراس سے پیرصاحب نے فرمایا که آب جوتول سمیت بی آ جاؤ او وه مخص گمبرایا رویا اور پیچیے جانے لگا۔ تب پیر صاحب نے کما کہ ادھر آؤ او خیروہ آگیا۔ تو پیر صاحب کے مرید بھی یہ سب کھ ویکھ رہے تھے کہ یہ سب کیا ہے۔ کھ ور کے

بعد وہ مخص چلا گیا تو پھر مردول نے پیر صاحب سے کما کہ یہ تو اس علاقے کا مشہور و معروف غنرہ ہے اور اس کے کھانے مینے کے مشاغل بھی غلط ہیں اور اس وقت بھی اس نے خوب غلط چیزیں کھائی اور بی ہوئی تھیں تو پیر صاحب نے مریدوں سے فرمایا کہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں كونكه يه آدى جمال سے آيا ہے وہاں سے سوائے نفيب والے كے دوسرا کوئی نہیں آ سکتا۔ اس کا نام غنارہ وغیرہ نہیں ہے بلکہ اس کو خود الله تعالیٰ نے بھیجا ہے کیونکہ اور کوئی وہاں سے نہیں آسکتا اور یمال پر آنا اس کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ طال تکہ اس نے شراب بی رکھی تھی اور وہ بریثان حال تھا تو ایسے بندے سے پیرصاحب نے کما کہ اوھر میرے پاس آؤ اور فاف بی آ جاؤ۔ تو اس وقت سے مخص جمال سے آیا وہاں سے سوائے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کوئی نمیں آسکتا۔ وہاں تو بوے برے صوفی بمک جاتے ہیں' بھٹک جاتے ہیں' اس پر خدا کا فضل ہے اور خدا کا یہ فضل جو ہے وہ پیر صاحب کو تھم دیتا ہے کہ وہ اس مخص کا استقبال کریں۔ تو کہنے کا مقصد سے کہ یہ ایک الی کمانی ہے کہ آپ لوگ اللہ کے فضل کو تلاش کریں۔ تو یہ اللہ کا فضل ہی ہو تا ہے کہ کسی آدی کو بدی کے زمانے میں نیکی کا شعور حاصل ہو۔ جس کو نیند کے زمانے میں بیداری کی تمنا ہو تو بہ اللہ كا برا فضل ہے اور بہت برا فضل ہے۔ تو اللہ کے فضل کو رکھنے کے لیے ہم پنجبروں کی زندگی کو اسٹدی كرتے ہيں كه پيفبروں كى دنيا ميں كون سى الچھى بات ہے كيا كيا واقعات ہیں' ان کی کیا کیا نیکیاں مصیں' نوح علیہ السلام کی زندگی میں کیا کیا واقعات رونما ہوئے موی علیہ السلام کی زندگی میں کیا واقعات رونما

ہوئے اور پھر دوسرے پنیمروں کی زندگی کے احوال اور واقعات و کھتے ہیں۔ اب جب ہم یوسف علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ دیکھتے ہیں تو اس میں دو تین خاص واقعات ہیں جیسے وہ کنوئیں میں اس وقت گرائے گئے جب وہ معصوم بچے تھے۔ اس سے پہلے تو انہیں بہت برا خواب و کھایا گیا وه خواب به تقاكه اني رايت احد عشر كوكبا والشمس القمر راينهم لی سعدین کہ میں نے ویکھا کہ مٹس ہے قمرے اور گیارہ سارے ہیں اور وہ میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام سے ان کے باب نے کما کہ بیٹا یہ خواب کسی اور کو نہ بتانا کہ ایبا نہ ہو کہ کچھ ہو جائے ان الشيطن للانسان عدو مبين الله تعالى فرماتے ہيں كہ بات بي ہے کہ شیطان تہمارا کھلا وسمن ہے۔ خواب سننے والے س گئے اور اس خواب کی تعبیر بھائیوں نے خود ہی نکال دی کہ گیارہ ستارے ہم لوگ ہیں لیعنی گیارہ بھائی میں اور سمس ، قر ہمارے والدین میں اور بوسف علیہ السلام کو اتنا عروج ملے گاکہ وہ سارے ان کے تابع فرمان موں کے اور سے ضرور بادشاہ بنے گا۔ اس زمانے میں بادشاہ کے سامنے جھکنے کا رواج تھا۔ تو اس زمانے میں جو بھی بادشاہ ہو آ تھا، جب کوئی بھی اس کے دربار میں عاضر ہو یا تو اوب کے طور پر سجدہ کرتا تھا۔ اب یمال پر آپ لوگ بیہ باتیں نوٹ کرتے جاؤ کہ اب بوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اللہ کی مناء کو توڑنے کے لیے سکیم بنائی سے خواب خدا کا مناء سے بلکہ اللہ کا فیصلہ ہے اور انسان اس فیلے کو توڑنے کے لیے صلاح مشورہ کر رہے ہیں۔ وہ کیا توڑ کتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی کا کام جو آئی رہتا ہے۔ ان میں ے ایک بھائی کہتا ہے کہ اس کو قتل کر کے کمیں چھینک دیتے ہیں۔ پھر

كنيمو. 10

ان میں سے ایک نے کما کہ یہ جارا بھائی ہے اس کو کسی اندھے کو کس میں چھینک دیتے ہیں۔ اب وہ سب کہنے لگے کہ یہ ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی سکیم کتنی کامیاب ہے اور وہ سکیم واقعی کارگر ہوتی ہے کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہو تا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو کنوئیں میں پھینک کر گھر چلے گئے اور وہاں باپ سے جاکر کماکہ اسے بھیڑوا کھا گیا ہے۔ یمال پر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ پیغیر ہیں لیکن پھر بھی شریس ہونے والے واقع سے بے خبر ہیں اور پھر بھی انہوں نے پغیری کو نمیں چھوڑا۔ کنے کا مقصدیہ ہے کہ کھی آپ کو اگر فقیری، درویش مل جائے اور آپ کو دور کی نگاہ نہ ملے تو پھر بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ بس یہ بھی اس کا فضل ہے۔ آپ نے اللہ سے دور کی بات نمیں لینی ہے۔ آپ نے اللہ تعالی سے کیا لینا ہے؟ آپ نے اللہ تعالی سے اطاعت لینی ہے ' آپ کا اطاعت کرنے سے کام ہے اور یہ جمعی : نہ کمناکہ نگاہ مل جائے وور کی وعائیں مل جائیں۔ بے شار ایسے پیغیر ہیں جنہوں نے اپنی دعا کیں منظور ہی نہیں کرائی ہیں۔ انہوں نے کما کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ تو آپ لوگ دور کی بات مت سوچیں۔ ایک ہی شریس باب رو رہا ہے کہ میرا بیٹا کدھ چلا گیا طالاتکہ اس شرکے اندر بینا موجود ہے۔ حفرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے بے پناہ محبت ے علی بھی پنجبرے اور وہ بیٹا بھی پنجبرے۔ یمان پر آپ لوگوں کو بیہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ سوچو اور یہ بات سوچنے والی ہے کہ ایک نیک بچہ ہے اور باقی بد بچے ہیں۔ پھر ایک قافلہ آیا' انہوں نے یانی لینے کے لیے کو کیں میں ڈول لاکلیا تو اندر سے رونے کی آواز آئی۔ انہوں نے کما

کہ اندر تو بچہ ہے۔ جب اس کو باہر نکالا دیکھا تو بچہ زندہ ہے اور بہت خوب صورت ہے الیا حسین کہ اس کے حسن کا چرچا اللہ تعالی خود فرما رہا ہے اور یوسف علیہ السلام تو نام ہی محبت کا ہے ، خوب صورتی کا ہے ، حسن کا ہے۔ جب باہر نکالا تو وہ بچہ بے تحاشہ رونے لگا۔ تو قافلے والول نے کماکہ اب تم کیوں روتے ہو'اب تو چ گئے ہو' ہم نے کو س نکال لیا ہے اور یہ سب کھانا پینا بھی حاضر ہے۔ تولیسف علیہ السلام نے كماكه مجھ ميرے بھائى ياد آرے ہيں وہ كمال چلے گئے ہيں؟ اب آپ ان بھائیوں کا کام بھی و یکھیں اور پھر ان کا کام بھی ویکھیں لعنی کہ برے نے بدی کی ہے اور نیک جو ہے وہ یاد کر رہا ہے' اپنی محبت میں بھائیوں کو یاد کر رہا ہے۔ اس نے نفرت کا ہنگامہ ویکھا ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہنگامہ تھا اور کب محبت ٹوٹی اور کیا ہوا بلکہ یہ سب چھوڑ کروہ کمہ رہا ہے کہ مجھے میرے بھائی یاد آ رہے ہیں۔ تو اس سے بیا پت چانا ہے کہ محبت كرنے والے محبت كرتے جاتے ہيں اور يہ قطعي بات ہے۔ پھريمال سے قاقلہ مصر گیا۔ آپ لوگ اس واقع میں اللہ تعالیٰ کی ساری باتیں غور سے دیکھو کہ وہاں یر اس گھر میں جمال پر بوسٹ نے پنچنا تھا جمال مائی زلیخا صاحبہ اسے وعوت گناہ دیتی ہے تو پھر انہوں نے کوئی بات نہیں کی اور معصومیت سے دو لفظ کے کہ قال معاذاللہ کہ ہم تو اللہ سے ورتے ہں۔ تو حضرت بوسف علیہ السلام کے سارے واقعے میں بس می ایک فقرہ ہے کہ میں اللہ سے ور آ ہوں۔ تو وعوت گناہ میں اتنی بات کمہ دینا كد ودمين الله سے ور آموں" تو اتن بات سے آپ كى بخشش سند يافتہ ہو جاتی ہے۔ یہ بات متند ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے بوسف علیہ

السلام کی کوئی اور نیکی نہیں بتائی ہے بلکہ یہ کما کہ دعوت گناہ ہے اور پھر
آنے والے زمانے کے لیے آزمانش ہو رہی ہیں۔ تو اس وقت یوسف
علیہ السلام نے صرف اتنا کما کہ " قال معادالله "کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا
خوف ہے۔ تو کسی بدی ہے اس لیے گریز کر جاتا کہ اللہ تعالیٰ کا وُر ہے تو
یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پند ہے اور اتنا پند ہے کہ انہوں نے یوسف علیہ
السلام کو اپنا پنج بربنا دیا۔

معرمیں کھ عرصہ کے بعد قط برنا تھا تو حفرت بوسف علیہ السلام نے عزیز مصرے کماکہ گندم ذخیرہ کرلیا جائے۔ یہ واقعہ عزیز مصر کے خواب و مکھنے کے بعد کا ہے۔ تو کچھ عرصہ کے بعد قبط براگیا اور پھر قبط کی وجہ سے آپ کے بھائی غلہ لینے کے لیے آپ کے پاس آئے تو آپ نے انهیں پیچان لیا۔ لیکن وہ آپ کو نہ پیچان سکے 'انہیں گندم دی اور یوچھا کہ تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے؟ او وہ سوچ میں یڑ گئے اور کما کہ ہاں مارا ایک بھائی اور بھی ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام کنے لگے کہ اس کے علاوہ بھی تمہارا کوئی اور بھائی ہے؟ تو وہ کنے لگے کہ اس کو تو بچین میں كوئى بهيرا كما كيا تفا- تو اس بات ير ان بمائيوں كا ماتھا شكاكم اس ميں کچھ ہے ضرور! حضرت یوسف علیہ السلام نے یوچھاکہ تہمارا ایک چھوٹا بھائی تھا' وہ کدھرہے؟ تو وہ بوچھنے لگے کہ آپ کو کس طرح بیر سب پت ے؟ تو يوسف عليه السلام كنے لك كه خبريں پنچى رہتى ہيں ، پر فرماياك تم لوگ جب اگلی بار آنا تو بن یامین کو لے کر آنا' تب تہیں گندم ملے گی۔ اگلی دفعہ وہ بھائی اپنے بھائی بن یامین کو ساتھ لے آئے۔ جب وہ بھائی بن یامین کو اینے باپ سے مالک رہے تھے تو باپ نے کما کہ اس کے

بھائی کو تم لوگوں نے برباد کر دیا بلکہ مار دیا' اب میں میرے برحایے کا سارا ہے اب تم لوگ اس کو بھی جھ سے چھین رہے ہو- پہلے یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے حوالے کرتے وقت باپ نے کما تھا کہ میں بوسف علیہ السلام کو تمہارے حوالے کرتا ہوں بلکہ تمہاری حفاظت میں ویتا ہوں' اب انہوں نے کما کہ میں بن بامین کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ آپ لوگ اس بات کو بھی یاد رکھنا اور سے بات یاد بھی رکھنی عليے كم أكر بنرے كے حوالے كيا تو مايوى ب الندا اسے آپ كو اللہ ك حوالے كرو- تو انهول نے بن يامن كو الله كے حوالے كيا اور وہ ان كو لے کر چلے گئے اور پھر يوسف عليه السلام نے ايك مصلحت كى كه انہول نے بن یامین کی گندم کی بوری میں ایک برتن رکھوا دیا اور اعلان کرا دیا کہ برتن چوری ہو گیا ہے۔ پھر جب وہ ان کی بوری سے برآمد ہوا تو بوسف علیہ السلام نے کماکہ اس چور کی بیر سزا ہے کہ وہ یمال رہ جائے گا اور بن یامین ان کے پاس رہ گئے۔ تب اس کو سارے راز و نیاز بتائے۔ بھائیوں نے کما کہ جب ہم واپس جائیں گے تو پہلے ہی مارے والد صاحب ناراض ہیں کہ جارا بیٹا بوسف تم لوگوں نے گنوا دیا اور اب چھوٹے بیٹے کو بھی کمیں دے آئے ہو۔ بسرحال یوسف نے کما کہ آپ لوگ جاؤ اور اینے مال باپ کو بھی لے آؤ اور پھرباپ آیا' مال آئی' سب نے سجدہ کیا اور پھر ملاقات ہو گئے۔ تو یہ بوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر تھی۔ تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم جو فیصلہ کرتے ہیں وہ ہو کر جی رہتا ہے۔ اگر اللہ تعالی نے آپ کے تھے میں نیکی لکھی ہوئی ہے تو پھر اس كو عمل ميں بھى وہ لے كر آئے گا- يہ نہ ہوكہ آپ اس كو لينے ك

لیے خود ہی نکل برو اور پھر ایسانہ ہو کہ شراب خانے میں ہی جان نکل جائے۔ تو وا یا صاحب نے برے راز کی بات فرمائی ہے کہ گناہ کے بعد توہ کر لیا کو اور بھشہ توہ کر لیا کو- یاد رے کہ کمیں توبہ سے پہلے موت آگئی تو گناہ میں موت آئے گی۔ تو بھر سے کہ گناہ بی چھوڑ وو۔ جس عالم سے بھی آپ گزرو اگر اس عالم میں موت آ جائے تو پھر آپ کا انجام وہی ہو گا۔ اس لیے جن لوگوں کے حصے میں اللہ تعالی نے نیکی لکھی ہے وہ نیکی کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہول ' Define کر رہا ہوں کہ بدی کا موقع ہونے کے باوجود جس نے یہ کمہ دیا کی میں بدی اس لے نہیں کرناکہ مجھے خدا کا خوف ہے تو آپ سے سمجھو کہ وہ سرفراز ہو گیا۔ جو بدی کے موقع بربدی کرنے سے باز رہاوہ اللہ والا ہو گیا، بس اتنا سارا وظیفہ ہے۔ لین بدی موجود ہے 'ساتھ ہی آفر بھی موجود ہے اور پھر اس يركوكي شخص بي كمه وے كه "قال معاذالله" ليني مين الله سے ور تا ہوں تو جس نے ایبا کر لیا آپ یہ سمجھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ گیا۔ تو جوانی میں اس طرح کی نیکی مل عتی ہے' اس کاکوئی وظیفہ نہیں ب اور کھ بھی نمیں کرنا ہے۔ مقصدیہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ے کہ آپ اس بد دنیا سے اللہ کے خوف کے سارے نکل جاؤ۔ میں آگر بادشاه مو آ تو میں بھی بھی شراب کو بند نہ کرتا کیونکہ اگر کوئی شخص بد نفیب ہے تو وہ بد نفیب ہی مرجائے گا اور اگر خوش نفیب ہو گا تو پھر نیج کر ہی نکل جائے گا۔ شرکب پینے والے عام طور پر جھوٹے آدمی نہیں سے اور وہ سے بولتے ہیں لیکن چونکہ اللہ تعالی نے شراب پینے سے منع فرما دیا ہے اس لیے منع ہو جانا ضروری ہے۔ تو ایک دفعہ ایک پیرصاحب

ائے میدے کہ رہے تھے کہ ویکھویں تہیں ہشت میں ضرور لے جاوَل گا اگر اللہ تعالی نے شراب پینے والوں کو بہشت میں جانے کا موقع ویا تو میں ممیں ضرور لے جاؤں گا لیکن میرا خیال ہے کہ اللہ نے بہ نہیں دینا ہے کیونکہ وہ وہاں صرف نیک لوگوں کو بھیجے گا۔ النذا ما یہ ہے کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے کم از کم کی ایک بدی کو چھوڑ دو-آپ لوگ کم از کم اپنے آپ پر اتن مربانی کرو کہ یہ چیز آپ جان جائیں اور کمیں کہ ہم یہ کام کر علتے ہیں۔ تو آپ لوگ بدی کو چھوڑ دیں اور كبيل استغفرالله عادالله! تو كهر آپ كو نيكي مل جائے گي- آپ لوگ اینے آپ کے لیے دعا کوالیں تو نیکی مل جائے گی کے اپنے اچھے انجام ى توقع كريس تو آپ كو نيكى مل جائے گى اور غفلت ختم ہو جائے گى-آپ لوگ میری سے بات یاد رکھنا کہ ہر علاقہ اللہ کا علاقہ مے اور جمال لوگ گاگا کر رزق کماتے ہیں تو وہاں بھی اللہ کے ولی موجود ہوتے ہیں ا اس لیے ہر علاقہ اللہ کا علاقہ ہے اور ہر علاقے میں ولی اللہ ہو تا ہے۔ ہر بد علاقے میں بھی ولی اللہ بیٹھا ہو آ ہے اور وہ کوئی ایک آدھ لعل نکالاً رہتا ہے۔ جو لوگ بدی کے علاقے میں ہوتے ہیں تو اللہ ان میں سے اچھے لوگ نکالا رہتا ہے۔ ایسے آدی کو دیکھ کر ہی وہ کہتا ہے کہ تو یمال كرم آگيا ہے وہ آگے علائے كہ يہ مارے آگئے ہيں توميں بھی اوھ آگیا۔ تو بزرگ اے کتے ہیں کہ "ایا نہیں ہے بلکہ وہ تو سارے ہیں ہی بد نصیب لیکن تو تو نیک واوے کا ہوتا ہے یعنی نیک لوگوں کی اوالد ے' اچھے خاندان کا چھم و چراغ ہے' تو تو "وہ" ہے' تو يمال كدهر آگيا' یہ تو پیچارے سارے بدنصیب ہیں عمال تیرا کام نہیں ہے تو چل دوڑ

تیرا وہ کام ہے"۔ تو وہ اس کو اس کی حقیقت سے آشنا کرا دیتے ہیں۔ اوگ اس سے بوچے ہیں کہ مجھے یہ فیض کمال سے ملاہ تووہ آگے سے بتاتا ہے کہ مجھے وہاں گانے والے علاقے سے یہ سب فیض ملا ہے تو وہ جران ہو کر یوچھے ہیں کہ وہاں پر کس طرح ملا؟ تو وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ د مکھ لو ' مجھے تو وہال سے بیر سب ملا ہے اور دینے والے نے مجھے وہال سے دیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دینے والا وہاں جا کر بھی دے دیتا ہے۔ آج آپ اس محفل کی بدولت اپنے آپ کو آپ ہی دینے والے بن جاؤ۔ آپ لوگ این ایک بدی سے ول میں سی توبہ کر لو کہ ہم اللہ تعالی کے لیے اپنی اس بدی کو چھوڑتے ہیں اور آپ لوگ مجھے بتاؤ کہ توبہ کرلی ہے کہ ہم نے ایک بدی یہ چھوڑ دی ہے جو آپ میں غلطی سے موجود رہ گئی تھی' اس کو آپ ہمشہ کے لیے چھوڑنے کا مارے ساتھ وعدہ کر لو' آپ لوگ اس کا اعلان بے شک نہ کرو لیکن دل میں تو تہیہ کر لو۔ میں آپ لوگوں سے بوا یکا وعدہ لے رہا ہوں اور بیہ بری مشکل بات ہے لیکن میں وعا کرول گاکہ آپ کو اس پر عمل ور آمد کرنے کی طاقت مے اور یہ دعا کروں گا کہ آپ کو عافیت طے۔ اگر آپ نے بدی کو نہ چھوڑا تو خدانخواستہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اولادیں بھی وہ بدی نہ کر دين اس ليے آپ اين كو بچاليس- آپ نے كياكرنا ہے؟ نيكى كرنى ہے س کی خاطر نیکی کرنی ہے؟ اپنی اولاد کی خاطر نیکی کرنی ہے تاکہ آپ کی اولاد آپ کو نیک سمجے اور آپ کے خوف سے نیک رہے۔ تو آپ این آپ کو اس قابل بنائیں کہ آپ کی اولاد آپ کی عزت کرے اور وہ آپ كى وجه سے نيك رہے۔ الذا آپ نے اسے آپ كو اس ليے نيك بنانا

ہے۔ اگر آپ اولاد کے سامنے جھوٹ ہولتے ہیں اور ان کو کھتے ہیں کہ جوب ہولنا ہری بات ہے تو وہ آگے ہے کہیں گے کہ بابا آپ تو خود جھوٹ ہولتے ہیں اور پھر پہتہ نہیں کیا ہولتے رہتے ہیں۔ اس طرح تو بیٹا اپنے باپ کو کھا جائے گا۔ تو آپ کے دل میں اللہ کے علاوہ اولاد کا بھی خوف ہونا چاہیے۔ ان کے سامنے بھی جھوٹ نہ بولیں اور بدی نہ کریں۔ تو لوگ اس لیے بھی گناہ سے ڈرتے ہیں کہ اگر میں نے گناہ کیا تو میری اولاد بھی گناہ کرے گی۔ تو پھر آپ اپنی اولاد کو کس منہ سے روکیں میری اولاد بھی گناہ کرے گی۔ تو پھر آپ اپنی اولاد کو کس منہ سے روکیں کے کہ آپ گناہ نہ کرو بلکہ آپ تو اولاد کے سامنے ہے بس ہوں گے۔ وہ کسیں گے بابا ہم نے تو وہی کیا ہے جو آپ خود کرتے تھے' اب آپ مارے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو۔ اگر آپ یہ کتے ہیں کہ آپ نے یہ کام نہیں کیا تو اولاد کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ کام نہیں کیا تو اولاد کو کہہ سکتے ہیں کہ تم نے یہ کام کس طرح کیا ہے۔ کام نہیں کیا تو اولاد کو کہہ سکتے ہیں کہ تم نے یہ کام کس طرح کیا ہے۔ کام نہیں کیا تو اولاد کو کہہ سکتے ہیں کہ تم نے یہ کام کس طرح کیا ہے۔ کام نہیں کیا تو اولاد کو کہہ سکتے ہیں کہ تم نے یہ کام کس طرح کیا ہے۔ کام نہیں کیا تو اولاد کو کہہ سکتے ہیں کہ تم نے یہ کام کس طرح کیا ہے۔ کام نہیں کیا تو اولاد کو کہہ سکتے ہیں کہ تم نے یہ کام کس طرح کیا ہے۔ کام نہیں کیا تو اولاد کو کہہ سکتے ہیں کہ تم نے یہ کام کس طرح کیا ہے۔ کام نہیں کیا تو اولاد کو کہہ سکتے ہیں کہ تم نے یہ کام کس طرح کیا ہے۔ کام نہیں کیا تو اولاد کو کہہ سکتے ہیں کہ تم نے یہ کام کس طرح کیا ہے۔ کام نہیں کیا تو اولاد کو کہہ سکتے ہیں کہ تم نے یہ کام کس طرح کیا ہے۔

## اڑا کے جلا کے خاک نہ کردول تو داغ عام نمیں

الذابری نمیں کنی ہے۔ بری نہ کرنے سے طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور آپ کے اندر بادشاہت پیدا ہو جائے گی۔ اپنے آپ کو بدی سے روکنے سے بھی بادشاہت پیدا ہو قبل ہے ۔ سب سے برا وظیفہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو روکنا اور نفس کی مخالفت کرنا۔ اس سے بے شار جمان آپ کے بالع ہو جاتے ہیں۔ آپ کو کھانے کی خواہش ہو رہی ہے تو آپ اپنے جم کو روکو 'نفس کو روکو کہ ہم نے کھانا نمیں کھانا ہے۔ پھر اگر ایک خواہش کو روکو کہ ہم نے کھانا نمیں کھانا ہے۔ پھر اگر ایک خواہش کو روکا بلکہ اس کے برعس چل ایک خواہش کو روکا بلکہ اس کے برعس چل بیے خواہش کو روکا بلکہ اس کے برعس چل بیے نواہش کو روکا بلکہ اس کے برعس چل بیے نواہش ہو جاتی ہے جو آپ بیے نواہ سے آپ کے اندر ایک ایس طاقت پیدا ہو جاتی ہے جو آپ

كو الله تعالى كے فضل كے قريب لے جاتى ہے۔ خواہش نفس كو روكنا ترک کرنا بہت بری طاقت ہے جو آپ کو اللہ تعالی کے فضل کے قریب لے جاتی ہے۔ اور یہ عرفان کی طاقت ہے' ایک آدی مرغن غذا کھا رہا تھا' اس کے بزرگ وہاں پنچ اور انہوں نے یوچھا کہ ہم تو مجھے ترک کی بات كرتے ہيں اور تو يہ كيا كھا رہا ہے۔ كينے لگاكہ آج نفس نے كما ہے کہ مرغانیں کھانا ہے تو میں نے کہاکہ میں آج مخفے کھلا کر چھوڑوں گا کیونکہ مجھے نفس کی مخالفت کرنی تھی اس لیے میں ایبا کر رہا ہوں۔ تو پیر صاحب نے کما کہ ایسا نہیں کرنا کہ نفس کی مخالفت شروع کر دو بلکہ آپ اسے نفس کو روکو'جب وہ آپ کو بدی کے قریب لے جائے تو آپ اس وقت اس کو روکو- الله راضی ہو جائے گا۔ ایک پیغیر کی زندگی میں صرف ایک ہی واقعہ ہے کہ وہ بدی کی دعوت میں اللہ تعالی کے خوف سے باز رے اتن سی بات پر اللہ تعالی راضی ہو تا ہے۔ غدا تو بچوں کی طرح راضی ہو جاتا ہے اور اگر آپ مرو فریب کو کے تو وہ تو پھر اللہ ہے والله خير المكرين وه أو آپ كى تديرول كو اڑا كے ركه وے كا وه غار یر ایا جالا بنائے گاکہ ساری ونیا جران پریشان ہو جائے گی کہ اس غار کے اندر کون ہو سکتا ہے اور ساری بات وہیں تو تھی۔ اور وہ مزور جالا اللہ تعالیٰ نے قوی دلیل بنا کر کھڑا کر دیا کہ بناؤ کیا بات ہے؟ بس آپ لوگ اللہ کے ساتھ دانائی نہ کرنا' آپ سیدھا سادا مان لینا کہ بس غلطی ہو گئی ے ' مجھے معانی عطا فرمائی جائے ' سرکار معانی دے دیں ' تو اللہ سے معافی مانگ لیں۔ یہ مجھی نہ کمنا کہ جی طلات ہی ایسے تھے، میں وہاں یر کیا کرتا، اور میری حیثیت ہی کیا تھی۔

اب آپ وعا کریں۔ تو آپ لوگوں کے لیے وعاکیا ہے؟ آپ كسيس كر آج تك كي جانے والے يا ہونے والے يا مرزد ہونے والے گناہوں سے میں توبہ کرتا ہوں اور اللہ تعالی سے یہ التجاہے کہ ہم تیرے راتے پر چلنے کے لیے تیار ہیں۔ یا اللہ ہمیں اپنا راستہ دکھا' اس کا شعور عطا فرما' اس رائے کے ساتھی عطا فرما اور اس رائے کی وستک ویے والول "آواز لگانے والول صدا دینے والول کا ساتھ دینے اور اطاعت كرنے كا جميں حوصلہ دے ، جرات و جمت عطا فرمال يا اللہ جارى زندگى اسلام کے کام آئے 'ماری زندگی وطن کے کام آئے' یا اللہ جمیں اس كام ميں لگا جس سے تو راضي اور تيرا محبوب ياك راضي مو- يا الله جميں خواہش کے ول فریب جال سے بچا اور ہمیں ایسے خیال سے بچا دے تاکہ ہم اس خوبصورت جال سے نجات یا سکیں۔ یا اللہ تو ہم یر مربانی فرما۔ یا الله! تو ہمارے حال ير رحم فرما- ہم ايے آپ كو دھوكا دے رہے ہيں تو بى بميں بيا۔ ہم نے اين ساتھ وشنى كى ہے ' يا اللہ مر بانى فرما۔ رحم كرنے والے مربان الله عمر ير رحم فرال يا الله مارے ماضى سے جميل معافی دے۔ یا اللہ جمیں اچھا متقبل دے اور جمیں نیک عگت دے نیک خیالات وے۔ یا اللہ خیال کی جاری ونیا آباد فرما۔ یا اللہ جارے حال كى دنيا بھى آباد فرمال يا اللہ جميں رزق طال بھى دے اور بے شار دے۔ آمين-

صلى الله تعالى على خير خلقه و نور عرشه حبيبنا و شفيعنا سيدنا و مولنا محمد وآله واصحابه اجمعين- برحمتك يا ارحم الرسحين-





www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

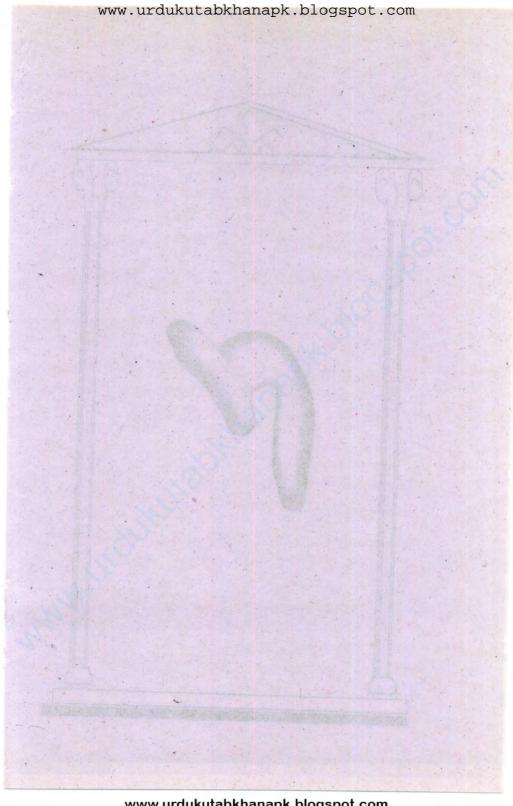

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com



درد دل کے واسطے پیداکیا انبان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ منہ تھے کروبیاں برائے مہر بانی اس کی وضاحت فر مادیں-جن لوگوں میں در ذہیں ہےان میں کیسے پیدا ہوسکتا ہے؟ ونیا کے اندرتو لوگ خدا کوچی نہیں دیے 'ہدر دی نہیں رکھتے 'پھر دروكسے بيداموكا؟ چشم پرنم کا آپ نے فر مایا ہے تورونے والوں کے یا س تو کوئی بيصانبين. يدكي ينة حلي كاكدكوكي واقعدالله كاطرف آزمائشت ياموات؟ کسی انسان کی ذات میں صفات کی پیچان کس طرح ہوسکتی ہے؟ مرانسان ایخ آپ کوفریب دیتار ہتاہے ونابہت ملک کرتی ہے ---جے قوت بر داشت جواب دے جاتی ہے تو پھر ایسا کرتے ہیں۔ جب صرنہیں ہوتا پھر آ دی کیا کرے؟ غم اورتكليف مين الله كاشكركسي اداكياجا سكتاب؟ كياجم صفات كحوالے عن ات كو يجان كت بين؟ 11 کیادرد کی حالت میں ایسا ہوسکتا ہے کہ ہرطرف وہ بی وہ دکھائی دے۔ 11 ا سے میں در دوالا کیا کرے؟ اور ہمارے لیے کوئی واضح راستہ تا دیں-

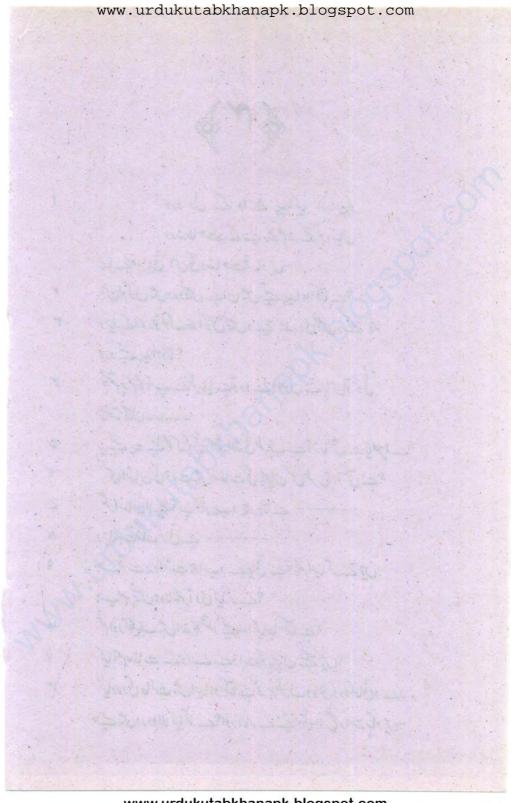

سوال :

درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے پچھ کم نہ تھ کر وبیاں برائے مریانی اس کی وضاحت فرمادیں۔

جواب:

یہ سوال اہم بھی ہے اور اس میں کمال بھی ہے کہ تخلیق آدم کا اشعار میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ درد دل کے واسطے پیدا کیا گیا۔ اگر نہ بھی صحیح ہو تو بھی تخلیق کا اپنا سفر تو جاری ہے۔ تخلیق کا مرعا تو یہ ہے کہ اللہ نے کما کہ میں نے چاہا کہ ایسا ہو تو وہ ہو گیا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے 'انسان کی کون سی بات ہے جو فرشتوں میں نہیں ہے اور اگر وہ چیز نہ ہو تو انسان 'انسان کیوں نہیں رہتا۔ تو اہم بات یہ ہے کہ اگر وہ چیز نہ ہو تو انسان وہ انسان نہیں رہتا۔ ہر چیز جو کہ کائنات کے اندر ہے اس کے اندر اپنی صفات ہیں اور صفات میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے 'تضاد بھی ہو سکتا ہے وسکتا ہے اس کے اندر اپنی صفات ہیں اور صفات میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے نظاو بھی ہو سکتا ہے وہ خفف میا ہے کہ تو نہیں ہو سکتا ہے اور غضب بھی ہو سکتا ہے اور غضب بھی ہو سکتا ہے اور غضب بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی رخم بھی ہو سکتا ہے اور غضب بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی ایک ہی شے میں بیک وقت مختلف صفات ہے۔ یعنی ایک ہی ذات میں 'ایک ہی شے میں بیک وقت مختلف صفات

Operate کر سکتی ہے، عمل کر سکتی ہیں جیساکہ رحم بھی چل رہا ہے اور غضب کی چکی بھی چل رہی ہے۔ تو ایس بات ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ممکن ے کہ بھی بھی ایک یر رحم ہو رہا ہو تو دو سرے پر رحم نہیں ہو رہا ہو تا۔ تو صفات کا تضاد بیجانا اکثر مشکل ہو جاتا ہے اور یہ اپنی ذات تک رسائی كے ليے ضروري ہے۔ مثلاً" رازق كے حوالے سے آپ ذات تك پنچیں گے۔ اللہ رازق ہے 'جب دے گا تو وہاں معلوم ہو گاکہ اللہ ہے اور جمال نیں دے گا وہاں گے گاکہ اللہ نمیں ہے۔ وہ ایبا رازق ہے کہ اگر دے تب بھی رازق ہے اور نہ دے تب بھی رازق ہے۔ تو یہ تضاد کے اندر ایک اور تضاد ہے۔ مثلاً" جب وہ شاہین پر رحم کرتا ہے تو کبوتر کی جان بخش نہیں ہوتی اگرچہ ہے رحم ہی۔ تو ایک دو سرے پر رحم ویے نہ ہو جیسے ہم سمجھ رہے ہیں۔ ای لیے اس کی ذات میں الگ الگ صفات کا تفناد بھی ہے اور ہر صفت میں بھی تفناد ہے۔ اس لیے صفات ے زات کو آپ بہت مشکل سے پیچان سکتے ہیں کبونکہ صفات بدل جاتی ہی مثلا" رات کا بھی اللہ ہے ون کا بھی اللہ ہے وشی لینے والا بھی اللہ ہے، خوشی لے کر جانے والا بھی اللہ ہے اندگی دینے والا بھی اللہ ہے زندگی لینے والا بھی اللہ ہے' اللہ نے صحت عطاکی ہے اور بیاریاں بھی الله نے بنائی ہیں۔ تو اس طرح ایک ہی ذات کی پیچان مشکل ہے۔ پھر پھان ہے۔ پھر پھان کیے ہو؟ اس ذات میں غور طلب بات بہ ہے کہ جو ہر ذات کو اگر آپ بیچان لیس تو صفات کے تضاو کے باوجور آپ ذات کو پیچان سکتے ہیں۔ آپ کو ذات کا جو ہر' ذات کا اصل' ذات کی Reality اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو صفات کا تضاد آپ کو کوئی الجھن

كنتكر . در

نمیں دے گا۔ تو ذات کے جوم کو سمجھنے کے لیے آپ ایک صفت کو لے لیں مثلا" اللہ مالک ہے اور باقی تمام ملیت ہے کو پھرمالک کی مرضی کہ جس كے ساتھ جو سلوك كر لے۔ پھر كوئى كون ہے مالنے والا۔ الذا جمال آپ و کھتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے تو وہ آپ کا اپنا Opinion ہے اپنا خیال ہے اور آپ کی اپنی فکر ہے۔ وراصل وہ مالک ہے اور مالک اپنی مخلوق کے ساتھ جیسا جاہے سلوک کرے۔ آپ کو جو لگتا ہے وہ آپ ك اي ديكھنے كى بات ہے اور اللہ سے آپ كے تعلق ميں كى نہيں آنى عاسے۔ اگر آپ نے مالک ہونے کو مان لیا تو جو صفات کا بھی تضاو ہے وہ آپ کو دقت نمیں دے گا۔ لینی اگر آپ کا تعلق ذاتِ الی سے ہو گیا اور زات کا کوئی جو ہر آپ کو اللہ کی پھیان میں حاصل ہو گیا تو اس ذات ك متضاد عوامل آب كو تكليف نهيل ديل ك- چراگر الله ستم كرے تب بھی تعلق قائم ہے ، کرم کرے تب بھی تعلق قائم ہے ، نظر انداز كرے تب بھى تعلق قائم ہے 'خاموش كروے تب بھى تعلق قائم ہے اور گویائی عطا کر دے تب بھی تعلق قائم ہے۔ اب آپ کو دفت شیں ہونی چاہے کیونکہ آپ نے مانا ہے کہ اس کی ذات کے ساتھ تعلق ہر حال میں قائم رہنا چاہیے۔ تو یہ ذات کا جو ہر ہے۔ مثلاً" اللہ کی ایک صفت آپ کے اندازے میں رحم ہے تواللہ رحم ضرور کرے گا جیاکہ آب اس نے بایا ہے کہ بھان کے لیے یہ میرا ذاتی جوہر ہے۔ المیات ك اسرار و رموز كے بيان كے ليے بات كو نكت ميں كتے ہيں ليني ايك كته ميں اور نكته جو ب اس صفت ميں مخفى ركھا كيا ہے۔ پھراس صفت كا تعارف كروا ديا جاتا ، تاكه وابتكى بدا بو ،جب وابتكى بو جاتى ب تو

سارے رموز سمجھ میں آ جاتے ہی اور اگر وابطگی ختم ہو گئی تو سارے رموز ختم ہو جائیں گے اور ہر چز آپ کی پیجان سے باہر ہو جائے گ-مثلا" آب ایک بات سے سمجھ لیں کہ اگر ذات میں جو ہرند ہو تو وہ شے شے نہیں رہتی۔ لینی لکڑی اگر نہ چلے تو وہ لکڑی نہیں رہتی کسی ہو قوف انسان میں تکبریدانہ ہو تو ہو قوف نہیں رہے گا، کم ظرف آدی تكبر ضور كرے گاس ليے كہ اس كا اصلى جو ہر يى ہے۔ اى طرح كتے ہیں کہ یہ سانی ہے' بہت اچھا سانی ہے' اس کوبال کر رکھنا چاہیے اور سانب اگر زہرنہ اگلے تو وہ سانب نہیں ہے کیونکہ زہر اس کا جوہر ہے ' ذاتی جوہر ہے۔ ای طرح جے میں نے کما تھا کہ ایک برندہ بے شاہن اگر ساری خوبیاں پیدا کرے اور برواز ہی نہ کرے تو پھر تو وہ عام برندہ ہی ہے۔ تو اس کا ذاتی جو ہر کس بات میں ہے؟ برواز میں۔ اور وہ گدھ جو ے عام وہ راج گدھ ہو' اس کاسفر مردار کھانے کی طرف ہے۔ اگر وہ مردار کھانے سے گریز کر جائے تو پھروہ گدھ نہیں کیونکہ یہ اس کا ذاتی جوہرے اور اس میں سے صفت رکھ دی گئی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے ہرکسی کو اس کی صفت کے اندر اور اس کی شکل کے اندر رہن ر کھا ہوا ہے' اس لیے وہ کام کرنے یہ مجبور ہے۔ تو کمینہ آدی مجبور ہے كينگى كرنے يہ ' يہ اس كا كام ب اور وہ مجبور ہو چكا ب چھوٹى بات كرنے يہ۔ اس ليے برا آدى چھوٹى بات نہ كرے۔ كسى كى كسى بات ير ناراض ہونے والا اصل میں اسے پہان نہیں رہا۔ اور کہتے ہیں کہ ہم نے اے دوست سمجھا تھا مگروہ وشمن فكا۔ اے اس ير گلہ ب مگراني سمجھ ير گله شيس كر ربار كويا كه كى ذات كا اگر جو بر چين ليا جائے يا نكال ليا

جائے تو وہ جو ہر 'جو ہر نہیں رہتا۔ یہ بات ویکھو' زندگی میں آپ کو جتنے تجمات ہوئے ہیں' اگر زات میں وہ جوہر تھا تب تعلق بھی تھا' خوشی بھی تھی اور آپ کی نظرے گر گیایا ذات سے نکل گیا تو وہ کامن ہو گیا۔ پھر آپ کی زندگی عام می زندگی ہو گئی' ساری شاعری ختم ہو گئی' سارے عنوانات خم ہو گئے اسارے رنگ خم ہو گئے اسارے رائے خم ہو گئے۔ اب بندہ تو وہی ہے مراب وہ بات نہیں ہے کیونکہ وہ جوہر آپ نے نکال دیا۔ ای جو ہر کو اقبال نے خودی کما۔ تو اگر وہ چیز وہ نہ ہو تو وہ شخص وہ نیں رہتا۔ لنذا آپ انسان ہونے کی حثیت سے اور مسلمان ہونے کی حیثیت ے اپنے ذاتی جو ہر کو ڈھونڈیں۔ آپ کا جو ہر عبادت گاہ میں ہے' آپ کا جو ہر گھر کی آسودگی میں ہے' آپ کا جو ہر تخلیہ میں ہے' آپ کا جو ہر فتوحات میں ہے۔ تو ملمان میں اصلی کیا چزے جو اگر نہ ہو' بے شک باتی سب کچھ ہو' اگر وہ نہ ہوئی تو وہ سلمان نہ رہے گا! اس جو ہر کو بوں بیان کیا گیا ہے۔

قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محر سے اجالا کر دے

واتی جو ہر بس سے ہے ' سے قائم رہے ' اگر حضور پاک صفالہ اللہ ہوا ہے ۔ آپ کا عشق قائم ہے ' تو مسلمان ہونا قائم ہے ' نہیں تو نہیں۔ اگر مسلمان سے وہ چیز نکال دی جائے تو وہ شخص وہ نہیں رہتا۔ تو آپ کا سوال سے تھا کہ "وردِ ول کے واسطے پیدا کیا انسان کو" تو اس شاعر نے سے سوچا کہ انسان دولت مند ہو جب بھی انسان ہے ' غریب ہو جب بھی انسان ہے ' غریب ہو جب بھی انسان ہے ' دولت میں کی بیشی ہو تو بھی فرق نہیں پڑتا' مرتبے کی کی بیشی سے ' دولت میں کی بیشی سے ' دولت میں کی بیشی سے ' دولت میں کی بیشی ہو تو بھی فرق نہیں پڑتا' مرتبے کی کی بیشی سے

فرق نمیں برتا مرورونہ ہو تو انسان انسان نمیں رہتا۔ اس لیے اس نے یہ شعر کیا۔ ورو کامعنی کیا ہے؟ کسی کے ورو کے ساتھ احساس پیدا کرلینا۔ آپ نے سا ہوا ہے نال کہ اطاعت کے لیے فرشتے کم تو نہیں تھے۔ اللہ نے انسان کو تخلیق کیا آکہ میں پہانا جاؤں۔ اللہ تعالی اگر فرماتے کہ میں مانا جاؤل پھر تو بات ہی اور تھی۔ مراللہ کی پیچان کی سکیم ناکام تو ہو نہیں عتى وه الله ع! لهذا اس كى پيجان من مان والا اور نه مان والا شامل بس انکار کرنے والا اور انکار نہ کرنے والا سب اس کی پیجان کا حصہ بیں ونیا میں چھوٹے جانور بھی رہی کے اور بڑے جانور بھی رہی گے۔ اور انسان کو امتیاز کیوں حاصل ہے جب کہ فرشتے جو ہیں بے حد عباوت كرتے ہى ؟ انسان كيول متاز ہے؟ كيونكہ اس كے اندر درد كا امكان ے۔ پھریہ وضاحت کریں کہ درد کیا ہوتا ہے؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ الیا ول جو بہت ہی وابستہ ہو' احساس رکھتا ہو۔ کائنات کے مالک کے ساتھ تعلق رکھا جائے اور دل سے اس کی عبادت کی جائے تو پھروہ انسان بنآ ہے ورنہ نہیں بنآ۔ یہ آپ کی Observation ہے کہ آج کل بی نمیں ہے۔ واقعی ٹھیک کہ رہے ہیں۔ آج کل کی ٹریدی سی ٹریدی ے کہ ٹریجڑی نبیں ہے۔ برانے زمانے میں اگر لوگ کسی کا قصہ سنتے ہیر رامجھے کا قصہ سانے والے بھی رو رہے ہوتے تھے اور سننے دالے بھی رد رے ہوتے تھے۔ آپ اخبار میں سب کھ بڑھ کے وفتر علے جاتے ا اور آپ کے اس احساس کا وقت ہی نہیں ہے۔ ہر آدمی اسنے کام یں مصروف ہے اور آپ کی توجہ چونکہ مال دنیا پر مرکوز ہے اس کیے رد ختم ہو گیا ہے۔ درد کو ختم کرنے والی حُب دنیا کے علاوہ اور کوئی شے

نہیں۔ جس شخص کو یمال تھرنے کی خواہش ہو 'ونیا بنانے کی خواہش ہو' اس شخص کو لازما" کامیاب دنیا بنانے کے لیے بے حس ہونا بڑتا ہے۔ ایک آدی برا خوش ہو کے کمہ رہا تھا کہ پیرصاحب نے بدی دعا دی وکان علنے گئی وهرول وهر نفع مونے لگا اور اس نے کیا کیا؟ ہر چر کو منگا کر دیا۔ اب وہ بھائیوں کو نقصان دینے لگ گیا۔ جس آدی کی انکم بردھ گئی تو سی نہ سی کو نقصان ہونے کا اندیشہ بڑھ گیا۔ سامان کے ساتھ ملاوث دو سرول کو نقصان پنجانا ہی تو ہے۔ تو آپ احساس والے ول سے رجوع كرس - الله كى عبادت ايك لفظ كى عبادت ہے ايك انداز كى عبادت ے ایک احماس کی عبادت ہے اجتماع کی عبادت ہے اور اللہ تعالی نے اس کے اوقات مقرر فرما دیے ہیں۔ اس طرح بارش نہ ہو تو دعا ما تکتے ہو اور پھر بارش ہو جایا کرتی ہے۔ اور کھھ لوگوں کے لیے درد کی عبادت منسوؤں کی عبادت رکھی گئی ہے اور سے عبادت سب عبادتوں پر حاوی ہے۔ اس کا انداز کوئی بھی نہیں ہے اس کا کوئی خاص طریقہ بھی نہیں ہے اس کا ٹائم بھی کوئی نہیں ہے ' یہ بے وقتی ہے۔ ورو کا مل جانا اللہ کا فضل ہے۔ جب انسان کا ول بے حس ہو گیا، ٹھوس ہو گیا تو وہ عذاب ے قریب ہو گیا۔ بے حس ول یر عذاب قریب آ جاتا ہے کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ کون کیا ہے اور س کے ساتھ ظلم ہونے والا ہے۔ دعا يد مونى چاہيے كه الله تعالى احساس سلامت ركھے۔ يد صرف وابھى سے ہی ممکن ہے۔ ایک کتاب کا واقعہ ہے' اس نے لکھا ہے کہ سمی کی مال مر گئی تو اس نے چھٹی مانگی۔ افسرنے بوچھا کہ تو چھٹی کیوں لے رہا ہے؟ او نے کما میری ماں مرحق ہے۔ کب مری ہے؟ کہتا ہے کہ کل مری

ے یا یرسوں مری ہے اور چھٹی اس لیے لے رہا ہوں کہ لوگ یہ نہ کس کہ مال مری تو چھٹی بھی شیں لا۔ آپ سمجھے بات! یہ بے حسی کی بات ہے! بب رشتے دم توڑ گئے ' تعلق ساتھ چھوڑ گئے اور انسان منہ موڑ گئے! اب لوگ یوچے ہیں کہ احساس کیے پیدا ہوتا ہے؟ جب آپ کو سے سے محبوب آپ کی این ذات ہو تو احساس کیسے ملے۔ خدا کے لیے اینے آپ سے محبت کرنا چھوڑ دو' اینے دشمن کا نام بناؤ؟ تو اپنا نام بناؤ ك ابنا معاون بتاؤ تو بهى ابنا نام ابنا تباه كرنے والا بناؤ تو بهى ابنا نام ابنا انجام؟ اینا نام- اس کا حل بیہ ہے کہ ہروقت جو ہے نال این ذات سے باہر رہنے کی سوچو۔ اس لیے سے عبادت جو ہے سے احساس کی عبادت ہے۔ الله كريم نے بار بار آپ كو بتايا ہے۔ مثلاً جنازہ ہو تو سارے وہاں پنجیں گے' اس طرح احماس پیرا ہو گا ورنہ کسی کو اس طرف رغبت نہیں ہو گی کیونکہ جانے والا تو چلا گیا۔ پھرشادی ہو تو وہاں پہنچیں گے۔ تو انسان کے ساتھ تعاون اور جدردی اس میں سارے کا سارا اجتماع ہے۔ آپ نیکی کریں گے تو کسی انسان کے ساتھ' خرات کریں گے تو کسی انسان ك ساتھ ' جيسا كه آپ كرتے رہتے ہيں۔ تو انسان كاكوئي بھى راستہ آپ دیکھ لیں وہ انسانوں کے ساتھ احساس ہے۔ اگر آپ کسی کو راستہ بتا رے ہیں تو پہلے آپ اسے اپنی مدردی دیں۔ عام طور پر بیہ مو تا ہے کہ اگر کسی کو پیاس ملکے اور وہ پانی مانکے تو لوگ کہتے ہیں صبر کر' ٹھمر جا تیرے لیے ہم ٹیوب ویل لگانے والے ہیں۔ تو یہ ٹیوب ویل جانے کب کے گا اب اس کو پانی ہی بلا دو۔ اس لیے آپ احساس پیدا کریں۔ تو درد دل جو ہے یہ بت ضروری بات ہے 'یہ محبت سے ہے ' تعلق سے ہے '

ائی ذات سے باہر نکلنے میں ہے اور موت کو یاد رکھنے میں ہے۔ یہ زندگی عارضی ہے اور یہ یاد رہنا چاہیے۔ وگرنہ تو ہر کسی کا اپنا اپنا خیال ہے مثلا" ایک آدی نے کما کہ موسم بہت شاندار ہے ' بردا فائن ڈے ہے۔ ووسرے نے کما میں جانتا ہوں۔ اس نے بوچھا پھر تو اتنا اواس کیوں ہے؟ دوسرے نے کما اداس اس لیے ہوں کہ فائن ڈے کب تک! تو خوشی کا زمانہ ضرور ہے لیکن کب تک۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آنا شروع ہو جائے کہ ویک تک" تو درد بدا ہونا شروع ہو جائے گا اور احساس ذیرہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالی نے انسان کو اینے جاننے کے لیے اور ماننے کے لے بداکیا تاکہ وہ خود بھانا جائے کہ ذات اس کی ہے ، جوہر اس کے ہیں سب اس کے احمانات ہی اور اس کے بوے برے راز ہی مثلا" کھے لوگ اللہ تعالیٰ کا راستہ قرآن کریم کو ہی فاعل مان لیں ' تو بیا اللہ تعالی کے متعلق سارے کا سارا عرفان تو ہے مگر قرآن اور اللہ برابر نہیں ہیں۔ یہ بات غور والی ہے اور محدود اور لامحدود والی ہے اس کتاب کے باہر بھی جو ہے وہ اللہ ہے' اس کے علاوہ بھی جو کام کررہا ہے وہ اللہ ہے' كائات ميں جن اساء كا ذكر ہے وہ قرآن ياك سے باہر بھى ہيں۔ توجن اشیاء کا ذکر قرآن پاک میں ہے وہ سب چیزیں قرآن سے باہر ہیں لینی آسان باہر ہے 'سورج باہر ہے' چاند ستارے باہر ہیں' زندگی باہر ہے اور تعلق باہر ہے۔ ان سب کا بیان قرآن کریم میں ہے۔ توجب آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں کے تو صرف قرآن سے تو رجوع نہیں ہو گا۔ بلکہ قرآن کی زندگی کا مشاہدہ آپ کو باہر ملے گا۔ اس لیے جب آپ کو باہر کی زندگی کا خیال ہو گا، علم ہو گا تو پھروہ علم آپ کو پورا ہو تا ہوا ملے

گاورنہ نہیں ملے گا۔ مشاہدہ نہ ہو تو صرف علم سے راستہ نہیں ملتا۔ للذا جب تک اللہ سے تعلق نہ ہو تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ صرف "اللہ اللہ" کرنے سے بھی پتہ نہیں چلے گا جب تک کہ اس کی وہ منشاء سمجھ نہ آتا کے جو انسانوں پر Operate کرنے والی ہے۔ یہ درد سے سمجھ آتا ہے۔ للذا درد جو ہے وہ عبادت سے آگے ہے اور یہ درد کافی ہے 'بہت پھی ہاری رہنا چاہیے۔ درد کی پہت بات لازوال ہے۔ کی درد والے نے دعاکی تھی کہ ۔

## فداکے کہ دک دوری نہ ہو ہر گز

تو یہ درد قائم رہنا چاہیے کیونکہ درد کی ایک ہی جست نے قصہ تمام کر دینا ہے۔ یہ ایک ایبامقام ہے کہ درد سے آم سحر گاہی بنتی ہے اور ۔

کھ ہاتھ نہیں آتا ہے آہ بحر گاہی

یہ اسرا و رموز کی دنیا ہے۔ یمال کوئی شے اگر بچا سکتی ہے تو وہ درد ہی ہے۔ اسرار و رموز کی دنیا میں کوئی اور شے نہیں بچا سکتی۔ عبادت فرشتہ تو بنا سکتی ہے لین انسان نہیں بنا سکتی۔ انسان درد سے بنتا ہے النذا درد جو ہے اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے اور اس کو شمجھنا چاہیے۔ درد احساس کرنے والی بات ہے۔ احساس کا معنی ہے اپنے علاوہ کسی کا خیال کرنا اور اسے اپنی ذمہ داری بنا لینا۔ ہم نے آج تک کئی لوگوں کو دیکھا اور ان سے بچھا کہ آپ کو دیکھا نے اور اس کے چھوٹے چھوٹے واقعات کمال سے ملا؟ ایسے بے شار لوگ ہیں جو احساس کے چھوٹے چھوٹے واقعات سے ملا؟ ایسے بے شار لوگ ہیں جو احساس کے چھوٹے چھوٹے واقعات بیان کرتے ہیں مثلاً سکی زخمی جانور کی خدمت کی نزخمی کئے کی خدمت بیان کرتے ہیں مثلاً سکی زخمی جانور کی خدمت کی نزخمی کئے کی خدمت بیان کرتے ہیں مثلاً سکی زخمی جانور کی خدمت کی نزخمی کئے کی خدمت بیان کرتے ہیں مثلاً سکی زخمی جانور کی خدمت کی نزخمی کئے کی خدمت بیان کرتے ہیں مثلاً سکی زخمی جانور کی خدمت کی نزخمی کئے کی خدمت بیان کرتے ہیں مثلاً سکی زخمی جانور کی خدمت کی نزخمی کئے کی خدمت بیان کرتے ہیں مثلاً سکی خرکی جانور کی خدمت کی نزخمی کئے کی خدمت بیان کرتے ہیں مثلاً سکی خرک جانور کی خدمت کی نزخمی کئے کی خدمت کی خوب

ک کی بی بی کی خدمت کی اور عرفان مل گیا۔ تو ورد کی دنیا کے چھوٹے چھوٹے چھوٹے واقعات کے برے برے نتیج نکلے۔

سوال:-

جن لوگوں میں درد نہیں ہے ان میں کسے پیدا ہو سکتا ہے؟

جواب:

یہ درد زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کا خاص احمان ہے۔ ایبا کوئی انسان نمیں جس میں درو پیدا نہ ہو اور قسمت والے وہ ہیں جن میں درو سلے بدا ہو گیا۔ بدقست ہیں وہ جن کاورد آخر میں بیدا ہوا۔ ورد جو ہے محبت والوں کا کام ہے۔ کسی کو اگر کسی سے خوشی ہو تو وہ خوشی دریا نہیں ہو گی اور یہ خوشی چھن جانے سے دردیدا ہو گاکیونکہ خوشیال ٹوئتی رہتی ہیں۔ جس کو درد نہیں ہے اسے خوشی نہیں ہے، جس کو درد نہیں ہے اے محبت بھی نہیں ہے،جس کو درو نہیں ہے اس کو وابسکی بھی نہیں ہے کیونکہ ہر وابنگی نے ورد بنتا ہے ، ہر حاصل نے محروی سے ورد بنتا ے نیے بن کے رہے گا اور یہ رک شیں سکتا۔ اس لیے زندگی مے اندر جن لوگوں میں درد نہیں ہے اللہ تعالی انہیں درد عطا فرمائے اور تکلیف نه عطا فرمائے۔ ورو خوب صورت چیزے سے عطا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ے میرے بندے وہ ہیں جو فلیضحکوا قلیلا ولیبکواکثیرا لینی وہ کم بنتے ہیں اور روتے زیادہ ہیں۔ جتنے صاحبان مرتبہ ہیں وہ درد سے گررے ہیں' راتوں کو جاگنے والے اور رونے والے صاحبان ورد ہیں۔ وہ اس لیے مرتبے والے ہیں کو تک ان کو درد عطاکیا گیا ہے۔ درد جو ہے

یہ اللہ کے اپ قریب والے لوگوں کو عطاکیا جاتا ہے۔ اس کے لیے دعا مائی جاتی ہے کہ یا اللہ! مجھے احساس کی دولت عطافرا۔ پھر احساس کی آگھ کھل جاتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپ ہاتھ سے کسی پالے ہوئے جانور کا خون بہاتے رہنا چاہیے 'صدقہ کرتے رہنا چاہیے 'اپ ہاتھ سے اسٹی کی ہوئی دولت آپ کے گھر میں بیکار پڑی ہے 'اب ناجائز دولت کو جائز طریقے ہی سے تقیم کرنا شروع کر دو تو درد ملے گا۔ پھر آپ کے اندر ایک احساس پیدا ہو جائے گا۔ کسی کو اپ آپ بی فوقیت دینا شروع کر دو تو اس کا حصہ دینا شروع کر دو تو اس کا حصہ دینا شروع کر دو تو احساس پیدا ہو جائے گا اور درد کی دولت سے آشنائی شروع ہو جائے گا۔ احساس پیدا ہو جائے گا اور درد کی دولت سے آشنائی شروع ہو جائے گا۔ تھوڑیں۔ تو آپ سب کو چھوڑ دیں لیکن درد کو نہ چھوڑیں۔

سوال:

دنیا کے اندر تولوگ خدا کو حق نہیں دیے ' ہدردی نہیں رکھتے' پھر درد کیسے پیدا ہو گا؟

جواب:

اگر کوئی "صاحبِ گلا" ہو اور وہ گانا شروع کر دے تو سب لوگ خوش گوار ہو جاتے ہیں۔ سب پہ اثر اور تاثیر ہوتی ہے۔ اگر کوئی فن کار کسی فن کا مظاہرہ کرنے تو اثر شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ایک ورد رو کے بیان ہو جائے تو سب کے اندر تاثیر شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو آپ کا گلہ ہے کہ ہمارے ہاں ورد نہیں ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دنیا کو کے درد دیکھنا چھوڑ دیں' لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ آپ نے

ذاتی طور پر جو غم حاصل کے ہیں ان کو یاد کرنے کا وقت بھی نہ تکالیں۔ یعنی کہ یہ سمجھیں کہ جو غم حاصل ہوا وہ متاع بے بما تھا گروہ بھی Celebrate کرنے کا یاد کرنے کا وقت نہیں رہا۔ اس لیے اس فتم کی مصروفیت سے ہٹ کر آپ این آپ کو آواز دینے کا سوچا کریں ، گزرے ہوئے لمحات کو آواز دیں' آنے والے وقت کو دیکھا کریں۔ آپ جھی مجھی بزرگوں کے مزار پر جایا کریں تو وہاں پر آپ کو اپنا مزار نظر آنا شروع ہو جائے گا اور پھر وہاں آپ کو آواز آنی شروع ہو جائے گی۔ پھر وہ مقام - S82T

لے سانس بھی آہت کہ نازک ہے بہت کام

تو ایے مزاروں یر جانا جاسے جمال جاکر پت چل جائے کہ زندگی ور اصل کیا ہے۔ ورد جو ہے وہ درد بانٹنے والوں کے پاس ماتا ہے۔ ورد جو ہے وہ دنیا کی محبت سے نجات میں ملتا ہے ، درد بیاری میں ملتا ہے۔ بید ساری احساسات کی کمانیاں ہیں۔ جس شخص کو اولاد سے محبت ہو وہ ورو ے فیج نمیں سکتا۔ خاص طور پر خواتین کے اندر دیکھو کہ بیٹی ہے، بی ہے اور گھریں یل رہی ہے، سمجھو کہ ایک درد چل رہا ہے، بدی ہوتے بی درد کی اور کمانی شروع ہو جائے گ۔ تو یہ بورے کا بورا درد گر ہے، یہ زندگی جو ہے بابل کا گھر ہے کیونکہ جانا کہیں اور ہے۔ وہ دنیا اور ہے وہاں جانا ہو گا بھیں برل کے۔ یمال ہم کب تک کے لیے آئے ہیں اور کب تک رہیں گے؟ یہ سوچ کر درد ہونا چاہیے۔ دعا کریں کہ آپ پر زندگی کی حقیقت آشکار ہو جائے۔ زندگی درد سے بھری ہوئی ہے وعاکد کہ خود بخود اس سے محبت شروع ہو جائے۔ مثلاً" ایک چیز ہے شیشے کا

گلاس 'اگر اس سے محبت ہو جائے تو آج یا کل اسے ٹوٹنا ہے۔ تو اس طرح درد پلتے ہیں اور یہ ساری درد کی کمانیاں ہیں 'یہ جتنی خوب صورت چیزیں ہیں ہیں سے ماری درد کی کمانیاں ہیں گر آپ اس سے وابستہ نہیں ہوتے بلکہ آپ اپ نے آپ سے وابستہ نہیں اور اپنے آپ کو حصار ہیں رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ کسی سے محبت کریں تو درد مل جائے گا۔ اولاد سے محبت کریں تو درد مل جائے گا۔ اولاد سے محبت کریں تو درد مل جائے و درد مل جائے گا۔ اولاد و تھوڑی می تکلیف ہو جائے تو درد مل جائے ہو جائے تو درد مل جائے ہو جائے تو درد مل جائے ہے۔ کسی دوست سے 'کسی آنے والے سے محبت کریں تو درج مل جائے ہے۔ کسی دوست سے 'کسی آنے والے سے محبت کریں تو درج مل جائے ہے۔ والا درد دے جاتا ہے 'المذا آپ کسی کی یاد سے محبت کریں اور کسی کا فکر پیدا کریں 'آپ کھی تو کریں۔ پسیے گن کر سونے والا درد دے باتا ہے 'المذا آپ کسی کی یاد سے محبت کریں اور کسی کا فکر پیدا کریں 'آپ کھی تو کریں۔ پسیے گن کر سونے والا درد دیے باتا ہے 'المذا آپ کسی کی یاد سے خبت کریں اور نہیں یا سکتا۔ یہ فیصلہ ہے۔

## ایک نہ مانے بانیا پیے گن گن سوئے

اس کے لیے درد نہیں ہے اور باتی کا نکات کے ہر ذی شعور کے لیے درد ہے۔ مال متاع جمع کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی تخی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے مال متاع میں گرفتار کر دیا ہے کہ اب بینے گفتے جاؤ ، وسروں کے بینے گفتے جاؤ کی جو ہوڑ کر چلے جاؤ گے اور پھر آنے والے اس بینے کو ایک منٹ میں ختم کر دیں گے۔ بینہ تو خرچ کرنے کے لیے ہم اس بینے کو ایک منٹ میں ختم کر دیں گے۔ بینہ تو خرچ کرنے کے لیے کے کیونکہ پھر چلے جانا ہے۔ اس بینے کی محبت درد پیدا نہیں کرتی باقی ہر محبت آب میں درد پیدا کرتی ہے۔ اگر جاگنا شروع کر دو 'تخلیہ میں چلے جاؤ تو درد مل جائے گا۔ غور کریں کہ اگر ایک آدمی جس کو ذندگی کی ہر چیز ماس آری ہے گر درد پیدا نہیں ہو رہا تو اس نے کیا حاصل کیا۔ ہر آدی درد سے ضرور آشنا ہو تا ہے 'اگر باپ نہیں فوت ہوا تو دادا تو فوت آدی درد سے ضرور آشنا ہو تا ہے 'اگر باپ نہیں فوت ہوا تو دادا تو فوت

ہوا ہو گا، تو پھر اس کو ورد کیونکر نہیں ہوا ہو گا۔ کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ تو ضرور ہوا ہو گا' اینے نہ سی تو دوست کے گھر' پڑوی کے گھر ہی سہی۔ گر آپ کی یاد داشت کرور ہو گئ اور درد کم ہو گیا۔ شکر کو کہ برانا واقعہ یاد نمیں رہا۔ ورنہ تو سے ہو تاکہ ایک بار آپ جمال سے گزرے پھر بیشہ وہاں سے گزرتے رہے۔ ورو اگر آپ کے ول سے ایک دفعہ گزر جائے تو بیشہ نشان رہتا ہے۔ زندگی میں اگر ایک واقعہ گزر جائے تو احساس والا ول بعيشه اسے زندہ ركھتا ہے اس بات كو بميشہ ياو ركھتا ہے اور برانا درد شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ دنیا کے اندر کمانی بن جاتا ہے ورد مقبول ہو جاتا ہے۔ شکر کو کہ یاد داشت کم ہو گئی اور دنیا نے آپ کو کسی اور واقعہ میں لگا دیا 'کسی اور کام میں لگ گئے اور آپ کو وقت نہیں ملا۔ اگر آپ اپنی پرانی ڈائریاں دیکھیں 'پرانے سکولوں میں جایا كريں ' بزرگوں كے ياس جايا كريں اور سلام كيا كريں تو يہ ورو ہى ورو ہے۔ ورو ساری زندگی میں بحرا بڑا ہے۔ کتے ہیں کہ جو آگھ روئی نہ ہو اس کو آنکھ کمنا بھی نہیں چاہیے۔ اس لیے درد کا ہونا ضروری ہے۔ ایک خاص راز سے کہ عبادت کا متباول ہے ہی کوئی نہیں اور اگر کوئی چیز عبادت کے متباول ہے تو سوائے آنسوؤں کے اور کوئی چیز نمیں۔ تو آنسو اليي چيز ہے جو عبادت کے متبادل ہو سکتی ہے۔ اس ليے دعا ما مگنی جاسے کہ یہ "آب روال" مل جائے کیونکہ سے زندہ دل کی نشانی ہے۔ اور بے حسی کی نشانی سے کہ آنکھ پھرا جائے کیونکہ ایبا دل بے حس ہو جاتا ے ' پھر ہو جاتا ہے۔ اور اگر احساس والا دل ہو تو کہتے ہیں آ تھے میں نمی آ جاتی ہے۔ بعض اوقات جدائی میں درد ہوتا ہے ' بعض اوقات قرب

میں۔ جوں جوں آپ قریب ہوتے جاتے ہیں توں توں وہ قریب آ با ہے اور رقت طاری ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ جوں جوں کوئی دور جاتا ہے تو جدائی کا درد شروع ہو جاتا ہے۔ اس اس کے درمیان ساری کمانی ہے۔ تو آپ کو زندگی میں دو قتم کے آنسو آئیں گے' ایک یہ کہ اتنا قریب ہو گیا کہ آنسو شروع ہو گئے' ایک اتنا دور ہو گیا کہ بس آنسو ہی آنسو تھے۔ کہ آنسو شروع ہو گئے' ایک اتنا دور ہو گیا کہ بس آنسو ہی آنسو تھے۔ بس اس کے درمیان میں آپ کی زندگی کھیلتی ہے' جلوے دکھاتی ہے۔ ورنہ یہ سب گنتی کے دن ہیں۔ وہ چاہے تو جدائی عطا کرے اور دور ہو کے بھی تقرب عطا کرے تو رقت طاری ہو جاتی ہے' چشم پرنم اس کو کہتے ہیں' چشم بینا ہی ہوتی ہے' اس پر راز آشکار ہوتے ہیں' رموز آشکار ہوتے ہیں' رموز آشکار ہوتے ہیں' رموز آشکار ہوتے ہیں۔ اس طرح درد پیدا ہوتا ہے اور اہلِ درد کے لیے دنیا کوئی مسئلہ نہیں رہتی چاہے وہ جو کچھ کرے۔

سوال:

چیٹم پرنم کا آپ نے فرمایا ہے تو رونے والوں کے پاس تو کوئی بیٹھتا نہیں ....!

جواب:

پاس بٹھانے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے۔ پاس بیٹھنا اور چیز ہے اور دوری اور چیز ہے۔ آپ اس لیے رونا بند نہ کر دینا کہ کوئی پاس نہیں بیٹھے گا۔ ویسے تو لوگوں کی نفرت سے بچنا چاہیے بلکہ لوگوں کی "محبت" سے بھی بچنا چاہیے۔ آپ جس رونے کی بات کر رہے ہیں' رونے والا وہ واقعہ زندگی میں ایک ہی دفعہ ہونا کافی ہے۔ اگر مشاہدہ کھل جائے اور کسی کو اپنا عمل بوجھ نظر آنے گئے تو اسی وقت درد بن جا آئے پھر انسان کتا ہے کہ یا اللی ہم کس کام کے لیے آئے اور سے کیا کر رہے ہیں۔ آپ غور سے اپنا حاصل کروہ سلمان دیکھیں تو کمیں گے کہ سارا کباڑ خانہ ہی اکٹھا کرتے رہے ہیں اور کس کس طرح اکٹھا کیا ہے۔ عام رونے میں اور چیٹم پرنم میں بردا فرق ہے۔

سوال:-

یہ کیے پہ چلے گاکہ کوئی واقعہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا سزاہے؟ جواب:

اب آپ اس معیار ہے نکلنے کی کوشش کریں۔ بیشہ یمی کمنا کہ سب اللہ نے کیا ہے۔ جب انسان مکان بنا چکا ہو تا ہے تو کہتا ہے کہ بیس نے پییوں ہے بنایا ہے۔ گریہ تو اللہ احسان کر رہا ہے' اس لیے اس کا شکر اوا کرو۔ آزمائش ہوتی ہے غیروں کے لیے اور اپنوں کے ساتھ تو مہربانی ہوتی ہے۔ اگر اللہ ہے آپ کا تعلق ہے تو پھر آزمائش نہیں ہے۔ اگر اللہ سے آپ کا تعلق ہے تو پھر آزمائش نہیں ہے۔ اوا کی بات یمی ہے۔ جو غیر ہے دہ صبر کرتا ہے اور جو اپنے ہیں وہ شکر اوا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شکر ہے کہ تو نے جمھے منتخب کیا۔ اگر آپ کو شمادت کے لیے جمھے منتخب کیا۔ اگر آپ کو شمادت کے لیے جمھے منتخب کیا۔ اگر آپ کو شمادت کے لیے جمھے منتخب کیا۔ اگر آپ کو شمادت کے لیے جمھے منتخب کیا۔ اگر آپ کو شمادت کے لیے جمھے منتخب کیا۔ اگر آپ کو شمادت کے لیے جمھے منتخب کیا۔ اگر آپ کو شمادت کے لیے جمھے منتخب کیا۔ اگر آپ کو شمادت کے لیے جمھے منتخب کیا۔ اگر آپ کو شمادت کے لیے جمھے منتخب کیا۔ اگر آپ کو شمادت کے لیے بھی تو شکر ہے۔ اس کے لیے بی تو شکر ہے۔ اس کے لیے بی تو شکر ہے۔ اس کے لیے بی تو شکر ہے۔ اس کے لیے اللہ کا شکر اوا کر کو کو نکہ آزمائش نہیں ہے۔ اس نے چھاد ڑوں کو بنایا کے اللہ کا شکر اوا کر کو کو کو کا کا داخلہ کا شکر اوا کر کو کو کو کہ آزمائش نہیں ہے۔ اس نے چھاد ڑوں کو بنایا

اور آپ کو انسان بناکر بھیج دیا ہے۔ اس پر بڑا شکر اوا کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کیا نہیں بنا سکتا' وہ کیا گئیں کر سکتا تھا۔ کتنی مہر بانیوں میں اس نے پہل کی اس لیے آپ شکریہ اوا کرنے میں پہل کریں۔ یہ آزمائش کی بات ہے۔ احسان ماننے والے کے لیے کوئی آزمائش نہیں ہے' احسان کی بات ہے۔ احسان ماننے والے کے لیے کوئی اس کا احسان مانو اور اس سے محبت کا اظہار کرو۔

سوال:-

کسی انسان کی ذات میں صفات کی پیچان کس طرح ہو سکتی ہے؟ جواب:۔

> ایک آدی نے دوہا کھا' اس پر غور کرنا چاہیے: ۔ پھر پوج' پاتھری بوج' بوج برے بہاڑ گھر کی چاک کو نہ بوج جس کا پیما کھائے سنسار

تو انسان بہاڑوں کو بوجتا ہے، پھروں کو بوجتا ہے، بنوں کو سجدہ کرتا ہے گر اس کو نہیں پوجتا جو اسے کھلا تا ہے یعنی گھر کی چاکی کو اور اپنے آپ کو۔ اسے سب میں نقص نظر آ رہا ہے، دو سرے تیسرے سب میں نقص نظر آتے ہیں۔ اس کا جو ہر ٹراب ہو چکا ہے اور اصلی نہیں رہا ہے۔ اس لیے وہ اپنے آپ کو دیکھنے سے بہل کرے کیونکہ «جس نے اپنے آپ کو بچان لیا، خدا کو بچان لیا۔ یعنی کہ عرفان جو ہے وہ اپنی ذات سے ماتا ہے۔ اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو نہیں بچپان سکا تو میں بیے نہیں مانا۔ آپ اپنے آپ کو تھوڑا ٹائم دیں' اپنی رعنائیوں میں تھوڑی جلوہ کری دیکھیں کہ داخل کیا ہے کوری کیا ہے اور اندیشہ کیا ہے۔ انسان اپنے حاصل کیا ہے کوری کیا ہے اور اندیشہ کیا ہے۔ جب انسان اپنے حاصل پر مطمئن ہو تو اسے محروی کا ڈر کیول ہے؟ حاصل پر مطمئن ہو کر اپنی پہوان شروع کو تو صفات سے تعارف ہونا شروع ہو جائے گا۔

سوال :-

مرانسان اپنے آپ کو فریب دیتا رہتا ہے .....۔ اب:۔

وہ كيوں ويتا ہے؟ نہ دے۔ ايك آدى جو خود كھى كرما ہے وہ خود كھى ديا ہے وہ خود كھى كرما ہے وہ خود كھى ديا ہے تو فريب بر كرنہ دے۔

سوال :

ونيابت على كرتى ہے ....-جواب:

لوگ برداشت كرتے بين اس دنيا كے اندر خود كثى والے چند واقعات بوتے بين باقى براربالوگ غم برداشت كر رہے بين وه مبركريں -سوال:

جب قوت برداشت جواب دے جاتی ہے قو پھر ایما کرتے ہیں۔ جب مبر نہیں ہو تا پھر آدی کیا کرے؟

اواب:

جب مبرنس ہو آ تو کیا آدی خودکشی کا راستہ افتیار کرے؟ کیا

كى ير يل اتاغم يزاجتنا آپ يريزا ج؟ ضرور يزا بو كالكي انسان نے اپنے آپ کو رضائے الی سے گزارا؟ گزارا ہوگا۔ کیا آپ اینے آپ کو کچھ زیادہ کمزور تو محسوس نہیں کر رہے یا اینے آپ کو زیادہ بلند تو نیں سمجھ رہے۔ آپ دو سرول کی نگاہ سے اینے آپ کو ریکھیں یا اپنی نگاہ سے دیکھیں یا خداکی نگاہ سے دیکھیں۔ اگر آپ دنیاکی نگاہ سے دیکھیں تو آپ کو محسوس ہو گاکہ لوگ آپ کی عزت نہیں کرتے گر آپ کو تو قابل عزت ہونا چاہیے تھا۔ آپ محسوس کریں گے کہ کوئی پاس سے گزر گیا اور سلام ہی نہیں کیا ابعض اوقات وہ دیکھا بھی نہیں ہے۔ اگر آپ خود کو این نگاہ سے دیکھیں تو آپ کو بات سجھ آتی ہے کہ آپ کیا ہیں۔ جس مخص نے آپ کا خیال شیں کیا' آپ نے اس کا کیا خیال کرنا - جو آپ کو آج برالگ رہا ہے' آپ اے کیوں اچھے لگ سے ہیں۔ جس انسان نے آپ کو خوشی نہیں دی اس کی زندگی میں آپ نے کیا خوشی پدا کرنی ہے۔ انسان خود ایے آپ کو مجبوب سجھتا ہے اور دو سرول ے محبت نہیں کرتا۔ یہ بھی ایک قتم کی خوابوں کی بہتی ہے اور اگر خود الله تعالى كى نظرے ويكمو تو دنيا جار دن كاميلہ ب كوئى خوشى زياده دير نيں رہے گی ارے غم گزر جانے ہیں۔ اگر آپ جب کر جاؤ تو يہ غم بھی کم ہو جائے گا۔

کٹ جائیں ایام میری تشنہ لبی کے توک ہو جائے گی دن بھی توک ہی جائیں گے بید دن۔ رات بھی ختم ہو جائے گی دن بھی ختم ہو جائے گا خوثی نہ ربی تو غم کب تک

رائح کا۔ اس لیے غم کو بھی چار دن کا میلہ سمجھ کر گزار لو۔ ہر چیز چار دن کا میلہ ہے' اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گا۔ بندہ نہیں رہتا تو غم کمال سے رہے گا۔ آپ قکر نہ کیا کریں۔ لوگ ایسے ہی ڈراتے ہیں کہ وہ کچھ کرنے والے ہیں۔ آپ خود پر مهر بانی کریں۔ آپ پر اللہ کی مهر بانی ہے۔ وہی برداشت دیتا ہے اور صبر دیتا ہے۔

سوال:

غم اور تكليف مين الله كاشكركيع اواكيا جاسكتا ،

جواب:

غم اور تکلیف میں لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں جب کہ اللہ ساتھ رہتا ہے۔ لوگ آپ کی شادیوں میں شامل نہیں ہوتے، غم میں کون شامل ہو گا حالانکہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ خوشی میں شامل ہونا آسان ہے۔ آپ زندہ رہیں، سب لوگ زندہ رہیں، اللہ کا شکر اوا کریں۔ اللہ تعالی کے شکر میں خاص بات ہے۔ جب آپ شکر اوا کرتے ہیں کہ الجمداللہ تو یہ برے راز کی بات ہے۔ المذا جمال آپ کی پند کی زندگی نہ ہو، وہال برے راز کی بات ہے۔ المذا جمال آپ کی پند کی زندگی نہ ہو، وہال خاموشی سے گزر جانا، یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ ای طرح اپنی پند کو خاموشی کے ساتھ چھوڑنا برا شکر ہے بلکہ نمبرون شکر ہے۔ ناپند کو خاموشی سے قبول کرنا بھی اللہ کی بری مربانی ہوتی ہے۔ تو جو چیز آپ کو پند نہ ہو اور آپ کے ساتھ ہو، آپ کے علی کا بار ہو تو پھر آپ اسے قبول کرہ پند کو جوڑنا برا مشکل ہو تا ہے اور ناپنز کو قبول کرنا برا مشکل ہو تا ہے، اور ناپنز کو قبول کرنا برا مشکل ہو تا ہے، اور ناپنز کو قبول کرنا برا مشکل ہو تا ہے، اور ناپنز کو قبول کرنا برا مشکل ہو تا ہے، اور ناپنز کو قبول کرنا برا مشکل ہو تا ہے، اور ناپنز کو قبول کرنا برنا مشکل ہو تا ہے، اور ناپنز کو قبول کرنا برنا مشکل ہو تا ہے، اور ناپنز کو قبول کرنا برنا مشکل ہو تا ہے، اور ناپنز کو قبول کرنا برنا مشکل ہو تا ہے، اور ناپنز کو قبول کرنا برنا مشکل ہو تا ہے، اور ناپنز کو قبول کرنا برنا مشکل ہو تا ہے، اور ناپنز کو قبول کرنا برنا مشکل ہو تا ہے، اور ناپنز کو قبول کرنا برنا مشکل ہو تا ہے، اور ناپنز کو قبول کرنا برنا مشکل کی تعریف کرنے کی تعریف کرنے کو کا مقام ہے۔ جب آپ آپ ناپند کی کو تعریف کرنے کو کا مقام ہے۔ جب آپ آپ ناپند کی کو تعریف کرنے کی تعریف کرنے کو کا مقام ہے۔ جب آپ بین ناپری کی تعریف کرنا ہو تو پونے کرنا ہو تو پونے کرنا ہونا کو کو کی تعریف کرنا ہونا کو کو کی تعریف کرنا ہونا کو کو کو کرنا ہونا کرنا ہونا کو کرنا ہونا کو کرنا ہونا کو کرنا ہونا کو کرنا ہونا کو

یں عرکرتے ہیں تو دراصل بداللہ کی تعریف ہے۔ تو اللہ کا شکریہ ہے كد ابني حاصل چيز كو پند كرو اور يه الله كي تعريف ب- يد زندگي چار ون كى ہے اور اس ميں آپ محبت سے كزر رہے ہيں تو يہ اللہ كى تعريف ہے۔ عبادت بھی اللہ کی تعریف ہے اور زندگی کو قبول کرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالی کی سب سے بوی عبادت یہ ہے کہ آپ اس کی طرف ے آنے والی ہر چر کو قبول کریں۔ تو راز یہ ہے۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کس پر راضی ہے تو آپ خاموثی سے بیہ فارمولا استعل كرلياكرين- أكر آپ الله كى جربات يرول سے راضى بين تو الله آپ كے ہر عمل ير راضى ہے۔ جس ير اللہ نے راضى ہوتا ہو تا ہے اسے اسے ير راضي كر ليتا ہے۔ اگر آپ كى خواہش اور ب اپ كو طا چكھ اور ب یعنی آپ نے جو چاہا تھا یوں تو نہیں چاہا تھا اور پر بھی آپ اس کا شکر اوا كرتے ہيں تو يہ برى بات ہے۔ جن لوگوں نے جيل ميں شكر اواكيا ان كا شكر تيول مو جاتا ہے۔ يہ واقعہ لاين كى طرف سے چلا آرہا ہے اور يہ برے تقرب کی بات ہے۔ غم میں حدہ برے تقرب کی بات ہے۔ خوشی بوری نہ ہونے کے باوجود محدہ کرنا برے مقام کی بلت ہے اور برے قرب كى بلت ہے۔ اس ليے جب خوشيل نہ يورى موں تو آپ مجده كرير- اس طرح الله راضى مو تا ہے۔ جب خواہش يورى نہ مو تو تجده كرين الله راضى موتا ہے۔ جب زندگی ابتلا سے گزر ربى مو لوگ مدردی کر رہے ہوں تو آپ کو چاہے کہ آپ تجدہ کر رہے ہوں اور كميں كم يا اللہ تيرى مربانى ب وجس طل سے كزار تيرى مرضى يا الله من ترى مر مرضى ير راضى مول- اس ليے فرمايا كيا ہے ك - ہم راضی ہیں اس قست ہے ۔ جیس جبار نے تیار کی ہے ۔

تو وہ جو بھی عطا کرے "آپ راضی ہیں۔ اس رضا پر اللہ خوش ہو آ ہے کہ آپ اس کے ہر فیطے پر خوش ہو جائیں۔ آپ درمیان بی اپنا فیصلہ نافذ نہ کریں۔ بلکہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں۔

سوال:

كيابم مفات ك والے عزات كو پچان كتے إلى؟

جواب

مفات کے جوالے سے آپ اللہ کو نہیں پہچان کے آگرچہ صفت کو آپ پہچان کتے ہیں۔ صفات کی تغییر بھی بری لمبی ہے۔ صفات کے اثدر جو تضاوات ہیں' اس میں آپ دیکھیں گے کہ لامحدود کی ہر صفت لامحدود ہے۔ آپ صفات سے ذات تک بڑی مشکل سے پنچیں گے۔ اللہ تک مختی کے واحد ذات واحد راستہ جو ہو تقرب محبوب اللہ مختیات ہے۔ اور راستہ کوئی نہیں ہے بلکہ صرف تقرب محبوب اللی مختلف ہے۔ اللہ کی Known صفات مطوم صفات آپ کے اللہ کی تالی کے ماتھ اللی مختلف ہے۔ اللہ کی وات کو جانے کے بعد اس کے ماتھ طلوع ہو رہا ہے۔ اس کی ذات کو جانے کے بعد اس کے بارے ہیں بھی حد معلوم ہو گا۔ اس کی کسی آیک صفت کو جانے کے بعد اس کے بارے ہیں بعد معلوم ہو گا۔ اس کی کسی آیک صفت کو جانے کے بعد اس کے بارے ہیں بعد اپ اس کی متفاد صفت کو نہیں پہچان سے اس کے اکثر آپ کے ساتھ اس کی اتفاق ٹوٹ جا آ ہے۔ مثلاً وما تجول ہو گئی اور آپ نے کیا ساتھ اس کا تعلق ٹوٹ جا آ ہے۔ مثلاً وما تجول ہو گئی اور آپ نے کیا ساتھ اس کا تعلق ٹوٹ جا آ ہے۔ مثلاً وما تجول ہو گئی اور آپ نے کیا

مر بانی ہو گئے۔ کچھ عرصہ بعد وہ قبولیت کچھ اور نتیجہ لاتی ہے تو آپ کہتے بیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہوئی۔ اس لیے صفات کے اندر ایک وسیع Paradox ہے تضاو ہے۔ اس لیے ذات سے تعلق بردا آسان ہے۔ اللہ نے این تقرب کا بتایا ہے کہ میں تماری شہ رگ کے قریب ہوں۔ تو آپ اے کی ایک طریقے سے پھان لیں ورنہ آپ چلتے ہی جائیں گ۔ صفات کے ذریعے چلنا مشکل ہو گا' محال ہو گا۔ اس لیے وقت ہو جاتی ہے۔ مثلا" نماز آپ کی صفت سیں ہے لیکن آپ کی نماز آپ کو ذات سے متعلق کر سکتی ہے۔ آپ کی کوئی صفت آپ کو متعلق کر سکتی ے۔ اگر آپ ایک صفت کے دوالے سے طلع جائیں گے تو جب دو سری صفت Operate کرے گی تو آپ گھبرا جا کیں گے۔ مثلا" بجانے والاخالق ہے اور مارنے والا بھی اللہ ہے۔ ذات النی کا شعور قرآن کریم كے باہر بھى ہے۔ قرآن صرف اللہ كاكلام ہے وہ آپ نہيں ہے۔ لفظ "الله" بھی وہ نہیں ہے وہ ذات ہے اور "الله" اسم ہے۔ صفات جتنا بھی اثر کرتی جائیں' ذات پھر بھی نہیں بے گی کیونکہ یہ حصہ ہے' تعارف ہے۔ آپ کے پاس Demand ہوتی ہے' طلب ہوتی ہے کہ ایک چرے کو دیکھنا ہے اور اگر عکس نظر آیا تو وہ ذات نہیں ہے۔ ہرچند کہ ذات اس کی اپنی ہے 'صفت اپنی ہے مگر آپ کی ڈیمانڈ اور ہے۔ اس ليے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری اطاعت کرو اور ان کی بھی اطاعت کرو۔ خانہ کعبہ اللہ کا گھرے اور تیرا ول بھی اس کا اپنا گھرے اگر ول والا گھر خالی ہے تو خانہ کعبہ بھی خالی ہے۔ گرائی کی بات ہو جاتی ہے اور کمنا نیں چاہیے کہ اگر تیرا ول آباد ہے تو یمی خانہ خدا ہے۔ صفت بمرحال

Infinity کا حصہ ہے الاعدود کا حصہ ہے ہرچند کہ Infinity اس کا صہ ہے گروہ نیں ہے۔ اللہ رازق ہے اور یہ اس کی صفت ہے۔ اگر کوئی اللہ کو رازق سمجھ کر پیے کی بات کرتا ہے اور اس لیے تحدہ کرتا ب تو یہ شرک ہے اور وہ مخض گراہ ہو گیا۔ یہ ایک اتنی بری بات ہے ك اگر آپ كو سجي آ جائے تو سفر آسان ہو جاتا ہے اور آپ كسفوزان ے نکل جاتے ہیں۔ اللہ کی بہ صفات بھی ہیں کہ وہ رؤف اور رحیم ہے اور الله نے قرآن میں این مجوب کو بھی رؤف اور رجیم کما ہے۔ رازق اللہ ہے اور رازق انسان بھی ہے ، قمار اللہ اور قمار انسان بھی ہے ، رجمان الله اور رحمان انسان بھی ہے ، رحیم الله اور رحیم انسان بھی ہے۔ تو صفات ساتھ ساتھ چلتی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی كما رؤف اور رحيم- ليكن الله واحد ب نه اس كاجمع نه واحد الله معبود ے ازق معبود نہیں ہے۔ معبود صرف اللہ ہے۔ ذات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کائنات میں جننی بھی صفات ہیں وہ معبود نہیں ہیں۔ میں ایک راز تھا جس کو آپ نے پہانا تھا۔ آپ صفات کو سجدہ نہیں کرتے بلکہ زات کو سجدہ کرتے ہیں۔ آپ کسی خانقاہ پر جاتے ہیں جمال اللہ کی مربانی ہے تو کیا مانگتے ہیں؟ اولاد اور پیسے سجدہ صرف اللہ کا کرنا ہے۔ وہ نور علی نور ہے یہ ہے اس کا راز۔ ضرورت کے سارے سجدے غیر ہیں۔ آپ نے کتنی ہی عبادتیں کیں اور ان سے اللہ کو تکال دیا۔ آپ نے اگر صفات سے اللہ تعالی کو مانا ہے تو مریض جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ شفا مانگ رہا ہو تا ہے۔ غریب آدی اللہ کی عبادت کر رہا ہو تا ہے تو وہ رزق مانگ رہا ہو تا ہے۔ اگر کسی کا دوست تاراض ہو گیا ورا ہو گیا تو

دوست کو قریب لانے کے لیے آپ اللہ کی پاور کو Evoke کرتے ہیں۔ مانکنا تو تھیک ہے مر عباوت اللہ کی کرنی ہے ' شفا کی نمیں کرنی۔ اگر وہ قیامت تک شفانہ دے ' پر بھی عبادت کرتے رہنا چاہے اور بیار مونے کے باوجود آپ کی اطاعت میں فرق نہ آئے عرب ہونے کے باوجود آپ کی اطاعت میں فرق نہ آئے اللہ مرحل میں اللہ ب مثلا اللہ وہ ایمی ایمی رحن ہو کر گزرا اور ایمی ایمی قمار ہو کر جلوہ دکھا گیا۔ آپ کا مجدہ ہر حال میں قائم ہونا چاہیے۔ سائل عل کرانے والے شرک میں جلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بھریہ ہے کہ خواہش پوری نہ ہو تو گلہ تو نہ ہو۔ بس آپ انی عباوتوں کا جائزہ لیتے رہا کریں کہ یہ عبادت صرف اللہ كے ليے ہے۔ اللہ جو ہے وہ اللہ ہے۔ بسرطل آپ اللہ كى عبادت كريں مفات کی نہیں۔ اللہ کی صفات کو ہم سب مانتے ضرور ہیں۔ مفات کی اتن عزت كريس جنتي الله كي- اطاعت كس كي موكى؟ تجده كس كا مو كا اب آپ کو ایک اور بات تائی جائے۔ صفات کو ساری کا نات اور غیر ملم بھی مانتے ہیں' ذات کو نمیں مانتے۔ آپ نے ذات کو مانا ہے۔ خالق الى كلوق بن جلوه كرى كرما ربتا ہے۔ رازق كے حوالے سے يوري كاخات مل ري ب- موت ك والے سے باغ ين-موت كوسب مانع بين زعر كو مانع بين لكن الله عين الله "آب نے انا ب اگر وہ دے تو اللہ 'نہ دے اللہ بر حل میں آپ نے مانا

آپ اور سوال کرد۔ بیں معع نمیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سوالوں کے بغیر بھی دیتا جائے۔ اللہ تعالیٰ جو جاہے کرتا جائے۔ جو ہو تا

ے ہونے دو۔ ماگو عے نہ لے " ب بی آپ عبادت کرتے جاؤ۔ دیتا ے بھی اور بھی نہیں وہا۔ گر اس اللہ کی عبادت کرتے جاؤ۔ وہ اللہ جو دیا ہے کھی وی اللہ ہے جو نہیں دیا۔ اکثر لوگ اس اللہ کی عیادت كرتے بن جو رزق ويا ہے۔ آپ ذات كو پھائيں اور اس كى عبادت كرس الرودة المارية المارية المارية المارية المرادة 

کیا درد کی حالت میں ایا ہو سکتا ہے کہ ہر طرف وہ دی وہ دکھائی وے \_\_\_\_ ایے یں ورد والا کیا کرے؟ اور مارے لیے کوئی واضح راسته بتاكس--: -19.

اس سے آگے اس کی تشریح نہیں ہو عتی۔ آگے سرحد شروع ہوتی ہے وحدت الوجود کی۔ وہ بیان کرنے والی بات شیں ہے۔ وحدت الوجود علم نہیں ہے جے بیان کیا جائے اسٹارہ ہے جے ویکھا جائے۔ ذات صفات نظر فلاره شعور ظاہر اور شود سے مداقت ہے۔ آگر آپ كے بوء كرنے كے على على صداقت ہے تو آب جمل بى بوء كو كے تو وہال وہ مجود ہے۔ جو آپ کے سائے ہے اور پیچے ہے وہ سے کاعلم رکھتا ہے۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے اور ساری کائلت میں غیراللہ کا وجود مکن شیں۔ وہ قادر ہے اور کوئی اتکاری کیے ہو سکتا ہے۔ ج ولا د کے علی میں جو وبال نيس تو ييس سي

آپ سےدے سے تعلق رکھیں۔ میں نے بتایا سے کہ کمیں صفات کو تحدے نہ کرتے رہا وات کو اللہ کو تحدہ کرنا اور بہ تحدہ ضرورت کا سجدہ نہ ہو۔ ماسوائے عبادت کے کوئی چیز شائل عبادت نہ ہو۔ تو یہ ساری بات بیان کرنے والی نمیں ہے بلکہ غور کرنے والی ہے۔ ایا کیوں ہے و انسان بیک وقت کیسال اوقات میں ایک ذات كا ايك اندازے عدہ كرتے ہى مردونوں كے نتيج الك الك موت ہیں۔ ذات ایک ہے ' حدہ ایک ہے ' وقت بھی ایک ہے ' دونوں کا علم ایک ہے' الفاظ بھی ایک ہیں' گردونوں کی عبادت کے اندر نتیجہ مختلف ہے۔ تو لازما" بات ہے کہ اس عمل کے علاوہ بھی کوئی بات شامل ہے۔ وہ دونوں جو ظاہری عیادت کر رہے ہیں اس میں عیادت کے علاوہ بھی كوئي چيز شامل ہے۔ اللہ نے كما ہے كہ ان كى عبادتيں لوثا دى جاكيں گی۔ اللہ یہ مجھی نہ کہتا' اے کیا ضرورت بے کہنے کی عباوت کو نامنظور كرنے كى كيا ضرورت ہے۔ ايك تو ويے بى آپ كے ياس عبادت كرنے كا وقت نہيں ہے اور مجھى عبادت كر ليتے بي او نامنظورى كا اندیشہ ہو جاتا ہے۔ فرشتے بھی عبارت کرتے بن۔ ایک مرتبہ کھ فرشتے آپس میں اس اندیشے میں بیٹھے تھے کہ عبادت کا وہ حشر نہ ہو جو شیطان کی عبادت کا ہوا تھا کیونکہ اس کی کروڑہا سال کی عبادت ایک حدے کی وجہ سے رائے ال ہو گئے۔ حدے سے انکار سے پہلے شیطان برا عباوت گزار تھا۔ آج بھی جو لوگ مانتے گئے اور ایک کمنا نہ مانا تو وہ ابلیس بن گئے۔ اور آج کل آپ کتنے احکام نمیں مائے۔ بس یہ اس

کی مر بانی ہے کہ وہ واقعہ Repeat نہیں ہو رہا عزا نہیں مل رہی ورنہ عبادت کا وہ انجام بھی ہو سکتا ہے یعنی جو البیس کا حشر ہوا۔ اس لیے یہ اللہ کی مربانی ہے کہ وہ ہمارا ایسا حال نمیں کرتا۔ توجب آپ بیہ كتے ہيں كہ وو اشخاص كى عبادتوں ميں كياں عبادتوں كے ورميان آخر فرق کیا تھا تو فرق یہ ہوتا ہے کہ اس میں احساس ہوتا ہے ورد ہوتا ے کی بھی ہو یہ Condition کی بات نہیں ہے ' بس یہ مل جاتے تو درد ہے۔ ورنہ یہ بیان نہیں ہو سکتا۔ خوشی بیان نہیں ہو سکتی تو وہاں غم کیے بیان ہو گا۔ درد بیان نہیں ہو تا' بینائی بیان نہیں ہوتی' بلکہ ويكھى نىيں جا كتى۔ يہ تو آپ جانتے ہيں كہ دروغصہ بن سكتا ہے ورو انقام بن سكتا ب ابعض اوقات محبت كا درد نفرت بن سكتا ب ظالم نے اتن تکلیف پنچائی کہ محبت کی بجائے نفرت ہو گئ اب اس کی جدائی نے اتن تکلیف دی ہے کہ اس مجبوب سے نفرت ہو گئی ہے۔ محبت کی یاد شدت غم کی وجہ سے نفرت پیدا کرتی ہے۔ بعض او قات غم حدہ بنا ہے ایک ایساغم جو اگر بارگاہ النی کی طرف رجوع کر جائے تو يد اس غم كى بات ب جو منت كش دوانه موار وه غم ايك اليي چز ب جو اگر چھن جائے تو سمجھو کہ متاع بے بما ختم ہو گئی۔ اس غم والے کتے ہیں کہ ۔

مجھے سب قبول فلک گر غم دوست مجھ سے طلب نہ کر غم والا کتا ہے کہ میں میری زندگی کی آس ہے' میں زندگی کی الناش ہے اور زندگی کے اندر جو میرا حاصل ہے یہ غم دوست ہے ' یہ نہ لینا۔ وہ لوگ خوش قسمت ہیں جن کی ماسوا کی مجبت ' فیراللہ کی مجبت ' کی انسان کی مجبت ' ماورا کی مجبت میں تبدیل ہو جائے۔ وہ غم جو ہے واحد ذرایعہ ہے اللہ تک رسائی کا اس لیے ما سوا کی محبت ماورا کی محبت بن جانے کا برا امکان ہو تا ہے ' اس لیے اس کو قبول کرتے رہتے ہیں ' پھر یہ آنا" فانا" قبول ہو جاتی ہے۔ جس طرح ہیر را بخھا کو ذاتی محبت محق محر وارث شاہ کے آ جانے ہے وہ فیر ذاتی بن محق۔ اللہ کی طرف جانے وارث شاہ کے آ جانے ہے وہ فیر ذاتی بن محق۔ اللہ کی طرف جانے والوں کا غم ویے بی بیان ہو آ ہے جیے ونیا والوں کی محبت۔ مثلاً امیر خرو نعت بڑھ رہے ہیں تو فرماتے ہیں کہ۔

یری پیر نگارے سرو قدے لالہ رخمارے سرایا آفتِ دل ہوو' شب جائے کہ من ہودم

یہ ساری غزل ہے اور دردِ اللی عام طور پر مزید ہو جاتا ہے 'وہ درد اللہ کی طرف سے ہے اور وہ دنیا سے کچھ عاصل کرنا نہیں چاہتا۔ اس اللہ کی طرف سے ہے اور وہ دنیا سے کچھ عاصل کرنا نہیں چاہتا۔ اس اللہ وہ کتا ہے۔ تو اس طرح ماسوا کی محبت ماوراکی لگن بن جاتی ہے اور وہ کتا ہے کہ یہ اچھا ہوا کہ درد تھیک نہیں ہوا۔

درد منت کش دوا نہ ہوا یں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا درد والا تنلیم کو مختیق کے بغیر مان لیتا ہے۔ کیا زعدگی میں کوئی الی سٹیج آتی ہے کہ تنلیم کی شکل دیکھیں اور مجھی ہم ایمان کا چمو دکھا عين؟ اگر آپ نے يہ نہ ديكما تو آپ كا ايمان ناكمل مه جائے گا۔ يہ ضروری ہے۔ آج کی ونیا جو آپ کے سلمنے ہے اسلانوں کی جو ونیا ے کیا آپ کے علم میں ہے اور علم کے مشاہدے میں کیا کوئی آدی ے؟ و آج کل اسلام ہے گر مسلمان نظر نہیں آیا۔ اسلام کے قوانین کمل ہیں وانین کے مطابق آپ کو کوئی آدی ایا نظر نہیں آیا جو Present کیا جا سکے ' پٹی کیا جا سکے کہ یہ ہے مطمان۔ تو جب تک آپ کو زندگی میں کوئی ایبا نظرنہ آئے جس کو آپ کمہ عیس کہ یہ ملان ہے تو آپ کا ایمان کمل نیں ہو سکا۔ جب تک تاریخ میں بی نظر آئے گاکہ آئیڈیل ملمان ہے ، یہ صح ملمان ہے ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی مرباتیاں ہوئی ہیں تو گوائی دینے کی صد تک آپ پر مثلبہ لازم ہے۔ ورنہ آپ کے ایمان کے اثرر دراڑ ہے۔ اس زعرگ ك اندر آپ ے ہر دوز يوچما جائے گاكہ كيا آپ نے اس اسلام ك مطابق کوئی ملمان دیکھا؟ اگر آپ کاجواب مل من آیا ہے تو پھر آپ پر كرفت ہے۔ اگر كوئى ايا انسان آپ كو نميں ملا تو چر آپ نے خور كو وہ آدی سمجا ہے اور اگر یہ کتے ہیں کہ میں بھی وہ نہیں ہوں تو پھر سارا نظام خراب ہو گیا۔ آخر کار آپ اسلام سے باہر ہو جائیں گے۔ پھر لوگ یوچیں کے کہ یا اللہ کون ہے وہ آدی جو اسلام کے مطابق کام کر رہا ے؟ یا تو کی کو دھونڈو یا خود بنو۔ جتنا بھی اس کے قریب ہو سکیں اس کا مثلبرہ کرنا ضروری ہے۔ مثلبہ وراصل کی سلمان کا مثلبہ ہے اور اسلام کی زندگی کو مشلوے میں دیکنا ہے۔ یہ آپ کے لیے ثواب کا باعث ہے۔ ایا کوئی انسان موجود ہونا چاہیے جس پر اللہ کا انعام ہو۔

ایک ورویش نے بیشتی وروازہ لگایا' ان سے بوچھاگیا یہ واقعہ کیول ہے اور كيا ب، بمشت تو آخرت كے بعد بے و انہوں نے فرمایا جس نے يمال بشت نہیں ویکھی' اس نے آگے کیا ویکھنی ہے۔ قرآن یاک کی ایک آیت ہے کہ جو یمال اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہو گا۔ یہ اس اندھے کی بات نہیں جو بینائی سے محروم ہے۔ یہ ایمان کے اندھے کی بات ہے۔ جس نے يمال اين ايمان كا چروند ويكها اس نے قيامت كوكيا د کھنا ہے۔ اس کے یہ بوا سوال ہے اور اس کا بوا جواب ہے۔ اللہ آپ کو آپ کے ایمان کی شکل کا دیدار کرائے اور اے دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے کوئی گرائم نہیں ہے کوئی فارمولا نہیں ہے اللہ یوچھ گاکہ کیا میری کائنات دیکھی؟ اگر آپ جواب دیں کہ دیکھی اور اسلام پند آیا تو آپ کے پاس کم از کم دو نام ضرور ہونے چاہیں' ایک آپ خود اور ایک جس کو آپ نے دیکھا ہے۔ آپ ملمان ہیں' آپ اسلام کو جانتے ہیں' آپ کو بیر راستہ چلنا چاہے' اللہ ضرور بیر راستہ وکھانا ہے۔ بزرگوں میں سے اگر کوئی خواب میں دیدار کرائے تواسے کھتے بی اولی سلسلہ اولی سلسلہ کیا ہوتا ہے؟ خواب میں کسی کا گزر ہو کوئی بزرگ آپ کو دیدار کوائے اور آپ کو نبت دے دے وانا صاحب ہو جائے' خواجہ صاحب سے ہو جائے یا کی بزرگ سے ہو جائے یا پھر کوئی حال کا بزرگ ہو۔ یہ بری ضروری بات ہے۔ اگر آپ کو کوئی ایسا پیر بھی ال گیا جو ناکال ہے ' ناکمل ہے ' تو اگر وہ ناکمل پیر آپ کو وابنگی وے گیا تو اس کی اس سے بدی قابلیت کوئی نمیں ہے۔ وابنگی ے بعد کسی مقام پر آپ نے اس کی صداقت فکری یا صداقت غیر فکری

كا اظمار كرديا تو وابطى كافائده بى كچه نه موا آپ كواس سے تعلقات ير استقامت بی فائدہ پنجاتی ہے۔ این تعلقات پر استقامت جس کو شیں ملتی اے فائدہ کوئی نہیں ہو آل اللہ تعالی آپ کو ہم سفر کے ساتھ استقامت عطا فرمائے۔ استقامت ہی اس سفر میں کرامت ہے۔ بزرگ کتے ہیں کہ اگر چار آدی مل کراللہ کی حلاش میں چل پڑیں تو ان کو اللہ ضرور لے گا۔ اگر ان چاروں کو اللہ نمیں ملتا تو جتنی عگت چلتی ہے اتا بی اللہ ہے۔ جس جگد آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس جگہ کا نام ہے اللہ کی جگہ ، جس جگہ آپ سجدہ کرتے ہیں وہ جگہ ہے مجود کی جگہ۔ دو آدی اگر ہم سفر ہو کر ملیں تو ان دونوں آدمیوں کو آخری مقام تک ہم سفر رہنا چاہے۔ این ساتھوں کے ساتھ وابھی اتی ضروری ہے کہ این خیال ك اندر استقامت ہو جائے۔ اگر آپ اكيے جا رہے ہيں تو اكيلے چلتے جائیں' اس میں بھی بوا خیال ہے' اسے یکنائی خیال کتے ہیں۔ ایک بزرگ نے اپنے شخ سے بوچھاکہ توحید کے متعلق فرائیں۔ انہوں نے كماك بتائيں گے۔ ايك مرتب وہ الي شخ كے مراہ ج ير جارے سے تو الیا واقعہ ہوا کہ رائے میں ایک گوڑ سوار آیا اور ان کے شخ سے بات ک شخ نے کما نبیں اور وہ مخص واپس چلا گیا۔ بزرگ نے اپ شخ ے یوچھا تو انہوں نے کماکہ یہ تیرے اس سوال کا جواب آیا تھا جو تونے توحید کے بارے میں یوچھا تھا۔ یوچھا یہ کون تھے؟ بولے خطر علیہ السلام آئے تھے اور کتے تھ اگر آپ کس تو میں بھی آپ کے ساتھ جے پر چلوں تو میں نے کما کہ ہم مل کر نہیں چل کتے ، یہ کیے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کے خیال کو توڑ کر تمامے خیال میں لگا دوں۔ لیعنی کہ جس

191

خیل میں آپ چلے ہیں ای خیال میں آپ نے سؤکرتے جاتا ہے ،جس عگت کو لے کر چلے ہیں' اس عگت کو لے کر چلنا ہے' جس احرام میں چے ہو اس احرام میں چلنا ہے کیلے دن ہو آپ کی عالت ہے یہ آخری ون تک رہ گئی تو آپ کامیاب رہیں گے۔ جس نے کامیاب نہ ہوتا ہو وہ رائے بدل رہتا ہے ، مجمی چشق ، مجمی قادری ، مجمی ادھ مجمی اُوھ ، مجمی ب مجمی وہ اور پر کتا ہے کہ ہم بہت سے لوگوں سے مع کر فیض نسیں ہوا۔ تیری استقامت کا نام بے فیض! تو اپنے آپ میں اپنے مال میں استقامت افتیار کو- یکی فیض ہے۔ اس کے اندر سارے علب کل جلتے ہیں۔ استقامت قائم ہونے کا نام ہے۔ جب آپ کو یہ حالت مل جاتی ہے تو ایمان کی سجھ آ جاتی ہے۔ تو اگر آپ سے یہ یوچھا جائے کہ آپ کے خیال یں کون آدی ہے جس کو ہم کہ سکتے ہیں کہ وہ ملمان ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ فورا" بنادیں۔ اس طرح آپ فقیر ہو جائیں ے اور آپ کو فقیرول کا گروہ مل جائے گا۔ اگر آپ دنیا دار ہو جائیں کے تو دنیا داروں کا کروہ مل جائے گا کافروں کا کروہ مل جائے گا۔ اگر آپ میزیر ناش کے ہے رکھ دیں تو کھے در بعد سارے کھیلے والے آ جا کس ے۔ اگر آپ کھوڑے دوڑا دیں تو ریس لگ جائے گی۔ جیے انسان آپ میں' آپ کو ویے انسان مل جائیں گے۔ اگر آپ فقیر ہیں تو آپ کو فقیر ملیں گے۔ اگر آپ اعلان کرویں کہ برصنے والے بندے مل جائیں تووہ مل جائیں کے آپ کو۔ یہ آپ کا اپنا اندیشہ ہوتا ہے جو آپ کو تھالے كربين جاتا ہے۔ اس ليے آپ كو آپ كے ايمان كاحس آپ كو اين ایمان کی شکل ضرور نظر آنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ یمال اس دنیا ے

اندھے ہو کر گزریں۔ آپ اس ایمان کی شکل کو ضرور دیکھنا۔ پھر آپ کو کی انسان ہی کی شکل نظر آئے گی۔ یمی ہے آپ کا عرفان۔ باتی ہے کہ آپ سب لوگوں کو میرے سفر کا پنہ ہے۔ یہ علم کا پراسیس ہے کہ آپ لوگ بھے سے ملتے رہتے ہیں' ہم مل کر بیٹھتے ہیں' میں آپ کو گیٹ پر مجى ريسيو كرتا مول اور مجى كيث تك چھوڑنے مجى جاتا مول- جب میں اس سیٹ پر بیٹھنا ہوں تو یا تو آپ نے بٹھایا ہے یا میں بیٹھا ہوں۔ اس سیٹ پر بیٹھنے کے بعد اس سیٹ کے مالکوں کی طرف سے میں نے آپ کو سکھانا ہے اور آپ عقیدت میں بیٹھ گئے۔ اگر میرے ہاتھ میں قرآن کا علم ہے تو میں آپ کو قرآن کی طرح احرام سکھاؤں گا۔ اگر صداقت کا علم ہے تو میں صادقوں کی طرح آپ کے اندر احرام پیدا كراؤل گا۔ ذاتى تعلق ميں آپ سارے ميرے ليے محرم ہيں مرجب میں یہ بات کرتا ہوں تو پھر خاموثی کے ساتھ نا جائے تا کہ Disturbance پیدا نہ ہو۔ آپ کی خاموثی میری گویائی ہے' آپ کا ادب ميرامقام --

اب دعا کرو اللہ تعالی جارے اپنے عمل میں صداقت عطا فرمائے۔
ہمیں فکر میں صداقت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل سے نواز۔
یا رب العالمین دنیا میں اتن کی نہ دے کہ ہم تیرے خیال سے غافل ہو
جائیں 'انا کرم نہ کر کہ ہم تمہیں بھول جائیں اور انا ستم بھی نہ کر کہ
ہم تمہیں یاد ہی نہ کر سکیں۔ ہمیں اپنے قریب رکھ اور اپنے قریب والوں
کے قریب رکھ۔ ہمیں آسانی عطا فرما۔ یارب العالمین! صاحبانِ اولاد کو

190

اولاد کی طرف سے آسانی عطا فرما۔ پاکستان کو بھی آسانی دے۔ مشکلات کو آسان کریا اللہ! آمین۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔

But have he to be in the first of the or

如此一起一起的一样就是一些人

now the Deep of Delication is

\$1684 - \$20 1-12 (168 JULY 2012)

とは イメートからののからしている

TERROR TO LE SHE RE UNITED A FILE

Katha History and Anti-

一口的是如此人工

シンといいとうしているというとうなるといしましてい

からはいいないないないないないできること

A Tourist To- Not at Son Charles Son the

はかればないというとうとうことに

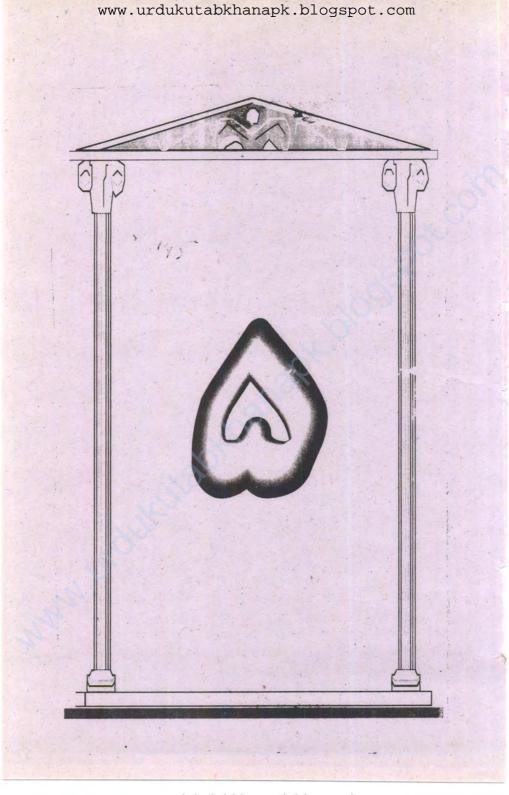

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

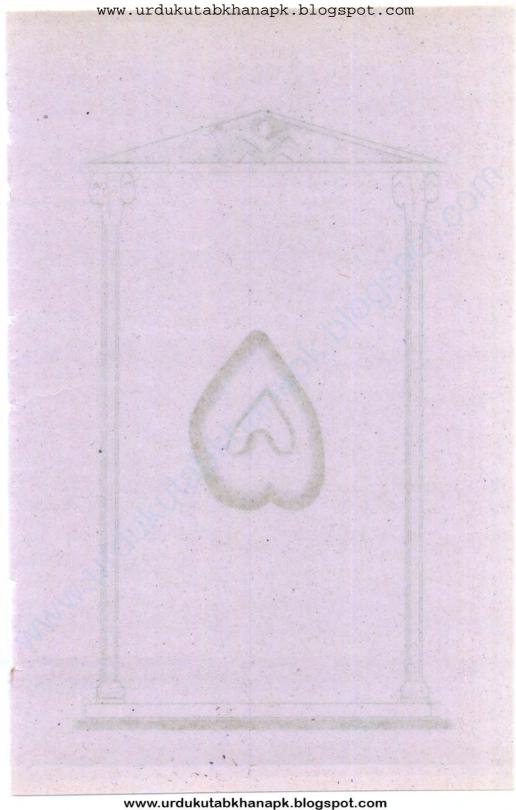



| آج کل دین کے بارے میں طرح طرح کی کئی کنفیوز کرنے والی              | 0  |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| باتیں ہیں۔۔۔۔پھرہم کیا کریں؟                                       |    |
| عرض یہ ہے کہ وجدان کیا چیز ہوتی ہے؟                                | r  |
| آپ کی کتاب "شب چراغ" میں ایک نظم ہے "سن رہا ہوں میں                | ٣  |
| دور کی آواز"۔ اس میں براوجدان ہے۔                                  |    |
| وجداور وجدان میں فرق کیا ہے؟                                       | ٨  |
| كيا وجدان كوعلم كي طرح بيميلا يا جاسكتا ہے؟                        | ۵  |
| جتنے بھی اولیاءاللہ بیں ان کا ایک خاص ریگ ہوتا ہے قوہم کیا کریں؟   | 4  |
| یہ جو ہزرگوں کی تعلیمات ہیں میاسلام اور ایمان کی تبلیغ کے لیے ہیں- | 4  |
| بہت کوشش کے باوجوداب تک ہمارے باطن کی اصلاح نبیں ہور ہی            | ٨  |
| اس کے لیے کیا کریں؟                                                |    |
| ہم اینے معاشرہ میں لوگوں کواسلام ہے کم وابست دیکھتے ہیں اس کی کیا  | 9  |
| وجه باوركيا بي كا؟                                                 |    |
| جس معاشر ہے میں ہم رہتے ہیں اس میں تو نہ جانے کیا کیا ہوتا رہتا    | j. |
|                                                                    |    |
|                                                                    |    |



L'and and the transfer of the

TYLL IT THE THE THE WAR I THE WOOD TO

west fair the whetting falo date

سوال: - الما يا الما يا

آج کل دین کے بارے میں طرح طرح کی کئی کنفیوز کرنے والی باتیں ہیں ۔۔۔۔۔ پھر ہم کیا کریں؟

جواب:

بہت ساری چیزیں ہیں جو پہتہ شیں چان کہ کس طرح سے
ہارے ہاں آگئ ہیں۔ ایسی چیزیں نماز میں بھی آگئ ہیں اور تو اور آپ یہ
دیھو کہ کہتے ہیں کہ اذان سے پہلے درود شریف پڑھو، بھی آپ اذان سنو تو
ایک نے جب یا رسول اللہ کہہ دیا تو دو سرے نے کہا کہ یہ کافر ہے تو اس
نے کہا کہ تم یا رسول اللہ شیں کہتے ہو المذا تم کافر ہو اور یہاں پر جتنے لوگ
ہیں ان میں یا رسول اللہ کہنے والے بیٹھے رہیں اور باقی نکل جائیں۔ تو
دو سرے نے کہا کہ یا رسؤل اللہ کو والوں کو باہر نکال دیا جائے کیونکہ
ان کے نزدیک اللہ کے علاوہ کی کو نکارنا گناہ ہے بلکہ شرک ہے۔ اللہ کو
نیکارنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو کچھ بیاری کا تو پہتہ ہو تاکہ اس کا علاج کر
کے بچا جا سکے۔ تو ایک نے دو سرے کو کافر کہہ دیا اور دو سرے نے پہلے کو
کافر بنا دیا۔ یہ تو صاب کاسوال بنا ہوا ہے کہ کس طرح کا کافر اور کس طرح
کاموسی! جو کام کافر کے ساتھ ہو تا ہے وہی کام موشن کے ساتھ بھی ہو رہا

ے ' یہ ایمان والی بات تو نہ ہوئی۔ مرنا اور زندہ ہونا تو دونوں کے ساتھ ہو رہا ہے ' ہندو بھی رو تا ہے اور مسلمان بھی رو تا ہے۔ جب آپ روتے ہیں توکیا آپ کے آنسو مسلمان آنسو ہیں اور ہندو کے آنسو ہندو ہیں؟ اور سے ب آنسو مرنے والے ہیں۔ وہ کام جو زندگی میں آپ کرتے ہیں وہی کام کافر بھی کرتا ہے۔ آپ ایسے کاموں کو اپنی زندگی سے نکال ویں۔ الذا يدائش اور موت ير كوئى بحث نہيں ہے، آپ كے رونے يا بننے ير بھى بحث نہیں ہے ، ہر انسان کو بھوک لگتی ہے اور وہ کھانا کھاتا ہے اس پر بھی کوئی بحث نہیں ہے 'ہندو بھی کھانا کھا تا ہے اور آب بھی کھانا کھاتے ہو' اس ير بھي بحث نيس ب بيٹيال آپ بھي بياہتے ہو 'مندو بھي بياہتا ہے 'بيٹا بیاہ کر ہندو بھی گھر میں لاتا ہے اور مسلمان بھی اس میں بھی فرق نہیں یے آپ بھی گنتے رہتے ہیں اور ہندو بھی گنتا رہتا ہے بلکہ ہندو زیادہ گنتا رہتا ہے اور یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے۔ آنے والے وقت کا آپ کو بھی انظار ہو تا ہے اور ہندو کو بھی انظار ہو تا ہے۔ تہ پھر کون سی ایس بات ہے جو مسلمان میں ہے اور ہندو میں نہیں ہے! وہ آپ بتائیں۔ میرا کہنے کا مقصد سے کہ جو دعائیں اور آرزوئیں مسلمانوں کی ہیں اور وہی آرزو کی بندوول کی بی اور کافرول کی بھی بیں۔ جندو یا کافر اس طرح تو ملمان ہونے سے رہا۔ مسلمان کتا ہے کہ یا اللہ ایب اچھا مکان دے اور یہ کہ میں ایک اچھا مکان بناؤل گا۔ اور کافر کے پاس پہلے سے اچھا مکان ہے۔ اور آپ کا خیال ہے کہ اچھی زندگی سبنی چاہیے اور کافر کے پاس سلے ہی اچھی زندگی ہے۔ ہمارے ماس میتال اچھے ہونے جا سی اور وہاں کافروں کے پاس بہت اچھے ہیٹال ہیں اور یماں سے لوگ علاج کرانے کے

لے وہاں جاتے ہیں' بچہ بمال بھی ویسے پیدا ہو تا ہے جیسے امریکہ کے مپتالوں میں' بچوں کے لیے تعلیم اچھی ہوئی چاہیے تو وہاں ان کافروں کے پاس تعلیم اچھی ہوتی ہے' یمال مستقبل اچھا ہونا چاہیے تو ان کے پاس بھی مستقبل اچھا ہونا چاہیے تو ان کے پاس بھی مستقبل اچھا ہونا چاہیے' تو اخبار وہال بھی چھپتا ہے' یمال جمہوریت ہوئی چاہیے' وہال بھی جمہوریت ہے بلکہ آپ نے جمہوریت کا پورا نام نا نہیں' اس کا پورا نام ہے کہ

Government of the poeple, for the people, by the people. لینی عوام کی حکومت عوام کے لیے اور عوام کی جانب سے۔ تو بیہ ڈیموکریسی بورپ میں آئی اور وہاں سے چلتی ہوئی ہمارے پاس آگئی اور یم مارے فیل ہونے کی وجہ ہے کہ ہم اکثریت کا فیصلہ نافذ کرنا جائے ہیں اور اکثریت بے وقوف ہے اور اگر آج اکثریت سے بوچھا جائے کہ یاکتان میں اسلام ہونا چاہیے تو اکثریت کی کے گی کمہ پاکتان میں اسلام نمیں ہونا چاہیے ، جب کہ جمہوریت میں اکثریت کا فیصلہ مانا جاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کوئی پغیر اکثریت کے فیلے سے نمیں بنا۔ اللہ تعالیٰ نے اکثریت کا فیصلہ تو نہیں لیا۔ اب آپ بتائیں کہ کیا ہے ووث سے موا- سى پغيرنے ووث نيس ليے- سى ولى الله نے ووث نيس لياور كى امام نے ووٹ نہيں ليے۔ وين كے جتنے بھى درج بيں وہ كى نے ووث سے حاصل نہیں کیے۔ ووث سے اس علاقے کا ووغوث" آپ نہیں بنا کتے! ووغوث" کون بنائے گا؟ الله بنائے گا۔ تو اسلام کی جمهوریت يمال سے شروع ہوتی ہے۔ وہ جو مرتبے مغرب سے آتے ہیں وہ آپ لوگ چھوڑ دیں۔ جمہوریت کے فصلے کمال سے آتے ہیں؟ تو یہ جمہوریت

كى طرف سے آتے ہیں۔ تو ووث كافر بھى ديتا ہے اور مسلمان بھى ديتا ہے۔ پھر آپ بتائیں کہ کون ی این چیز ہے جس یر آپ ملمان Claim کرتے ہیں ' وعویٰ کرتے ہیں ' وہ آپ بتا کیں۔ لینی کون سی الیمی چزے جو مسلمان میں ہے اور کافر میں نہیں ہے۔ تو وہ ہے ایمان- ایمان ے آپ کاکیا مطلب ہے؟ آپ کے پاس ایمان ہے لیکن آپ کو اس کا تو کھھ پنتہ نہیں ہے۔ جس بس میں آپ بیٹھتے ہیں وہ کافرول کی بنائی ہوئی ے 'جماز میں بیٹھ کر ج کر آتے ہو اور ان کی چیزیں خرید آتے ہو جو مسلمان نسی میں تقریبا" چیزیں کافروں کی بنی ہوئی میں اور وہ آپ استعال کرتے ہیں۔ تو پھر فرق کیا بڑا؟ آپ کے ایمان کا بی طال ہے کہ آپ کا ایمان دنیاوی شے مانگتا ہے۔ آپ وہ چیز بتا میں جس سے یہ پتہ چانا ہو کہ آپ مسلمان ہیں اور وہ کافر ہیں۔ آپ کے سارے ون میں اسلام كا كچھ نه كچھ تو واقعہ ہونا چاہيے۔ تو يہ سب قصه كيا ہے؟ جب تک سے ساری بات آپ کو سمجھ نہ آئے تب تک سے پت نہیں چانا کہ سے سارا واقعہ کیا ہے۔ اب یمال پر لوگول نے سوال شروع کر دیے۔ کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں درود شریف بھیجنا ہوں اور تم لوگ بھی حضور سوالات شروع كر ديے كه الله ورودكس طرح بھيجا ہے اور وہ كيا الفاظ ہیں۔ ہم یہ کتے ہیں اللّهم صل علی محمد اے اللہ تونے رسول یاک کو جو کھے بھی عطا فرمایا ہے اس میں اضافہ فرما اور سلامتی بھیج۔ اللہ تعالی خود درود بھیج رہا ہے اور کمہ رہا ہے کہ مومنو تم بھی درود بھیجو۔ تو سب درود بھیجیں۔ اب پغیم اپنی ذات پر خود کیے درود بھیجے ہیں؟ انداز تو

وہی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں لعنی درود ابراہیمی- تو نماز میں حضور پاک کا نام آیا ہے اور کہتے ہے ہیں کہ نماز میں اگر غیر اللہ کا خیال آجائے تو نماز فسق ہو جاتی ہے مر نماز میں کتنے ہی اور غیراللہ کے نام آتے ہیں۔ نماز میں آپ کے مال باپ کا نام آیا ہے ورود شریف میں حضور پاک متنا کا ام آ تا ہے ان کی آل کا نام آ تا ہے ، حفرت ابرائیم کا ذكر آما ہے ال ابراہيم كاذكر آما ہے۔ اعتراض كرنے والے ان سب كو غیرالله که رہے ہیں لیکن اس کا نام نماز ہے۔ تو نماز تو بنتی ہی "غیرالله" ے ہے۔ ان کو آپ غیراللہ کتے ہیں لیکن ہم تو کتے ہیں کہ یہ عین اللہ ہے۔ جب یہ واقعات واضح ہوتے ہیں تو پھر بات سمجھ آتی ہے۔ تو آپ نماز کو بھی اللہ کی نماز سمجھ کر پر هیں۔ نماز میں جتنے لوگوں کا ذکر آتا ہے ان کے ذکر کے باوجود اللہ اللہ ہے۔ اور باقی سب غیراللہ نہیں ہیں کیونکہ غیراللہ وہ ہے جس کا نماز میں ذکرنہ ہو۔ گراہ سے کے گاکہ آگر نماز میں حضور ياك من على كالصور أجائ لو نماز فتم موسى كله نماز مين ذكر نہ آئے تو ختم ہو گئے۔ اگر نماز میں درود نہ بڑھا جائے تو نماز ختم ہو جاتی ہے۔ تو نماز میں جو وروو شریف ہے سے عباد الصالحین ہے۔ جس کی زات کا ذکر قدرت کی طرف سے علم کے طور یر آ رہا ہے تو ان کا ذکر جو ے یہ عین اللہ ہے ، یہ اللہ کے ذکر میں شامل ہے اور یہ اللہ کی نماز میں شامل ہے۔ تو اللہ کی عبادت میں انسان کا ذکر شامل ہو گیا ، ذکر کا معنی ب ے کہ جس چیز کا نام کڑت سے لیا جائے و یہ نام شامل ہو گیا۔ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے اور اس میں اللہ کا ذکر ہے۔ آپ قرآن پاک شروع كريس تو اس ميس الله تعالى انسانون كابي ذكر كرتا ہے۔ شروع ميس

فرمایا گیا ہے کہ ذلک الکتاب لاریب فیہ یہ کتاب وہ ہے جس میں کوئی شک نمیں اور یہ کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اینے مال سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر اس میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے' ان کا یہاں تک ذکر ہے کہ وہ لوگ کیا کھاتے تے اور کیا سے تھ موئ کا ذکر ہے ، فرعون کا ذکر ہے ، عصا کا ذکر ہے ، سانے کا ذکر ہے 'گانے کا ذکر ہے 'گلے کے بیج کا ذکر ہے ' مجملی کا ذکر ے ' پینیبر کو مچھلی کا نگل لینا اور پھر پینیبر کا زندہ ہو جانا' میہ سب انسانوں ہی كا ذكر ب عيانً كا ذكر ب صالح كا ذكر ب كلك به شار انسانول كا ذكر ے ' بے شار واقعات میں میرا مطلب ہے کہ سارا ہی ذکر انسان کا ہے اور الله تعالی کیا کمال سے ان واقعات کو بیان کرتا ہے کہ انسانوں نے فریاد ک انسانوں پر معیبت آگئ اور ظالموں کو بریاد کمر دیا گیا ہے سب اگر غیراللہ ہو آ او اللہ کمتا کہ ان کا ذکر نہ کو۔ اللہ فرما آ ہے کہ سلام على نوح لين بم نوح إر سلام بيج بي- الر نوح إر الله سلام بيج ربا ے تو یہ غیراللہ کیے ہو گیا۔ میرا مطلب ہے کہ جس پر اللہ سلام بھیج وہ غیراللہ کیے ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جس پر درود شریف جھیج رہا ہے وہ غیراللہ كسے ہو گيا۔ يہ سب كم عقل لوگ ہيں جو اليي بات كرتے ہيں۔ لوگ قرآن یاک تو پرھے نہیں ہیں' اور جب قرآن یاک پردھا کو تو اس کو دیکھا کرو' غور کیا کرو اور تدبر کیا کرو۔ قرآن یاک میں جتنا ذکر ہے سب انسانوں کا ہے اور بیاسی جگہ نہیں لکھا ہواکہ مسلمان جو ہے بید دوزخ میں جائے گا۔ یہ مسلمانوں کے لیے شیں بلکہ کفار کے لیے لکھا ہوا ہے۔ مسلمانوں کے لیے قرآن یاک میں بشارتیں کھی ہوئی ہیں اور آپ لوگ

ہوکہ غیروں سے 'کفار سے' مرعوب ہو اور مانے نہیں ہو۔ تو عذاب کن ير آنے والا ہے؟ جھوٹول ير! اور مسلمان جو ہے وہ تو جھوٹا ہو تا نہيں ہے۔ اب آپ جھوٹ بولنا چھوڑ وو تو عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا سارا كمال يه ع كه وتبارك الله احسن الخالقين وه بمترين تخليق كرنے والا ب Best of the Creators ب- تو اللہ تعالی فرما تا ب كہ میں نے خوب صورت کا تات بنائی اور اسے مرقع جمال بھی بنایا اور اس كائنات ميں سب سے بمتر جو چيز بنائي ہے وہ عين انسان بنايا ہے۔ اس كے ہاں انسان ہی کا سارا ذکر ہے جس کو آپ غیراللہ کمہ رہے ہو۔ انسان جو ے یہ اللہ تعالیٰ کی کمال Creation ہے کمال کی تخلیق ہے۔ اس نے انسان کو بنایا اور اب انسان کا ذکر کرے تو یہ غیراللہ نہیں ہے۔ غیراللہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کی راہ سے روے وہ مسلمان بی ہو۔ ہروہ چرج الله كى راه سے روك رہى ہے وہ غيراللہ ہے اور مروہ چيز جو الله كى راه كى طرف لے كر جا رہى ہے وہ عين اللہ ہے ، بے شك آپ اے عين الله نه كمو ليكن اسے قاصد في الله ضرور كمو، جو الله كى راہ ير لے جانے والا ہو۔ تو ان لوگوں كا ذكر كرنا ناجائز شيس ہے جو الله كى راه وكھانے ميں معاون ہوتے ہیں۔ اور جو اللہ کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں ان کا مقصد چاہے کوئی بھی ہو وہ غیراللہ ہیں۔ تو اس کیے عین اللہ کیا ہوا عیراللہ کیا مهوا ولى الله كيا موا عجب الله كيا موا يرالله كيا موا وجمه الله كيا موا؟ آب يه سب غور سے ديكھ ليں۔ وجمہ الله كيا ہوا؟ وہ انسان جس كو ديكھتے ہى الله كريم ياد آجائ اے كياكس كي وجد الله! وہ الله كاچرہ موكيا-اور جس کو دیکھتے ہی قوت یاد آ جائے وہ پداللہ ہو گیا۔ اور وہ ولی اللہ ہو گیا

جس کو آپ کمیں کہ اب ہم آپ کے پاس آ گئے ہیں اندا ہمیں ڈر کوئی نہیں ہے۔ جب یہ بداللہ مو گیا تو پھر اللہ بی اللہ مو گئ اور طاقت آ گئے۔ اس کے یہ سارے واقعات تو موجود ہیں ' پھر بھی آپ غور نہیں کرتے ہو۔ آپ غورکریں کے تو پھر بات سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالی نے آپ کو کیا بات سکھائی ہے کہ ید الله ولی الله اور غیرالله کیا ہے۔ یہ آپ لوگوں نے بلا سبب سب جھڑے بنا دیے ہیں۔ آپ نے بڑھا ہو گاکہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ "اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ کائنات ہی نہ بتا آ"۔ تو اگر آپ نہ ہوتے تو بیکائنات ہی نہ ہوتی۔ تو کائنات جو ہے بیہ حضور یاک متنا کا کا کا رزات ہے۔ آپ کی ذات گرای اول اور ب کائنات دوم۔ اب آب بتا کیں کہ غیراللہ کیا ہوا اور عین اللہ کیا ہوا۔ تو سلے اللہ ہے اور پھر کوئی وجہ تخلیق بے گی، تو وجہ تخلیق خضور یاک متنافظ ہیں۔ تو اللہ کے بعد کون سی ذات ہے؟ وہ حضور ياك متناه الله على اب الله كا ورود كيا ع؟ وه الله محبت مي ع الله یاک نے اپنا محبوب یاک بنایا اور پھر اسے محبوب یاک متنافظ النے سے محبت کی- اب آب بتائیں کہ پہلے محبت ہوتی ہے یا کہ پہلے محبوب ہو تا ے؟ اب یہ آپ کو بت نہیں کہ پہلے کیا ہوتا ہے؟ میرا کہنے کا مقصدیہ ہے کہ آی اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور ان کی خوشنودی کے لیے اللہ نے یہ کا نات بنائی اور یہ کا نات جو ہے یہ حضور پاک متن المقال کے ذکر ے لیے ہے۔ تو اس کا رازیہ ہے کہ جس شخص نے کائنات میں حضور ياك مَتَنْ عَادِينَ كَا ذِكر ويكما أور حضور ياك مَتَنْ المُعَلِّقَةُ كَا ذِكر كيا وه اس كائنات كے راز كريا گيا۔ اب كى اور وضاحت كى كيا ضرورت ہے۔ آپ

لوگ تو صرف میں دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ جمیں کچھ بینے بی دے دو کچھ اور بی دے دے۔ اللہ تعالی خود بی ان سارے واقعات کو بمتر فرمائے گا اور چلتے چلتے کچھ اور ہی معاملہ ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے حضور سے آب لوگ کھ لینے کے لیے لینی پید لینے کے لیے 'ضروریات دنیا لینے كے ليے اور يوى لينے كے ليے كوئے ہوتے ہو۔ آپ كو يہ سب كوشش سے ہاتھ نبيس آيا الذااب يد دعاكے ذريع لينا جائے ہواور اوھر کافروں نے کمائیاں کی ہیں اور اس کے لیے مختیں کی ہیں اور آپ الله تعالى سے مالكتے ہيں تو الله تعالى آپ كو يہ چيز شيس ديتا كافروه چيز ما لگتے بھی نہیں ہیں بلکہ وہ چر محنت سے حاصل کر لیتے ہیں۔ تو آپ اللہ ے وہ چیز مانکیں جو مومن اور کافر میں فرق کرنے والی ہے کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسی چیز دے جو کافر اور مومن میں فرق کرنے والی ہو تاکہ لوگ مجھے کافرنہ کمیں۔ پھر آپ میر کمیں گے کہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ دعا ما تکنی جاسے۔ تو یہ ضرور لکھا ہوا ہے اور دعا ضرور ما تکنی جاسے اگر ملمان دعا مائل تو اسے كون سى دعا مائلنى چاہيے؟ آپ بى بتاكيں- اگر ہر چیز ہی مانکن ہے تو ہر چیز مانکو ' بهترین مانکو کے تو بهترین ملے گالینی The best ما علو کے تو The best کے گا۔ اور یہ کا نات تو چزوں سے بھری بری ہے اور یمال آپ نے چزیں استعال کرنی ہیں سے کیا کرنے ہیں؟ استعال کرنے ہیں؟ مکان کیا کو گے؟ استعال کو گے۔ مکان میں ایک شے کو آپ نے استعال کرنا ہے اور سے مکان زندگی گزارنے کا وسیلہ ے یے زندگی گزارنے کا ایک ملے وار ورفت ہے مر آخر اس کو بھی آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ وجود ذرایعہ ہے اور یہ روح گھوڑا ہے ، جب

كوڑا اڑ جائے كا تو وجود ختم ہو جائے كا خود بخود لاغر ہو جائے گا۔ تو مكان آپ كو چھوڑ دے گا اور آپ مكان كو چھوڑ ديں گے۔ ايك درويش نے نیا مکان ویکھا تو کما کہ یہ مکان تم نے غلط بنایا ہے۔ یوچھا کیوں؟ کمتا ے کہ اس میں Fault یہ ہے کہ چاریائی کیے نظے گی کیونکہ دروازہ تو آپ نے چھوٹا بنایا ہے' اس کا دروازہ تو پھاٹک ہونا چاسے! بوچھاکیوں؟ تاكرآب كى جاريائي سلامت فكل سك أسانى سے جاريائي اٹھاكر لے جائى جا سكے- "دروازے" كم از كم اتنے كلے ہونے جائيں- يہ بات عين حقیقت ہے۔ دروازے کی کیا حقیقت ہے؟ کہ اس سے بندہ بھی جائے اور جاریائی بھی آئے اور جاریائی نکل بھی سکے۔ تو جس کرے یا مکان ے جاریائی ہی تکنی ہے اس کرے میں کیا جاتا اور کیا تکنا! اور می زندگی کا انجام ہے۔ اسلام نے یونی نیس بیر راز کما کہ یمال رہنے کی تمنا کفر ہ اور یمال سے نکلنے کی تمنا کو اسلام کما' آخرت پر یقین رکھنے والے کو مسلمان کما گیا اور اس زندگی پر یقین رکھنے والے کو کافر کما گیا۔ یعنی وہ آدی جو اس دنیا کو اینے لیے سمجھتا ہے اس کو کافر کما گیا ہے۔ کافر ظاہری شان و شوکت کا قائل ہے اور مومن آخرت کا خیال رکھتا ہے اور آخرت کا قائل ہے۔ مومن ایک اور زمانے کا خیال رکھتا ہے؟ وہ بزرگوں کا خیال رکھتا ہے اور کافر جو ہے وہ کی شے کا خیال نہیں رکھتا ے جاہے وہ اجماعی ہوا وہ صرف اینے آپ کا خیال رکھتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو اس فرش اور عرش کا مالک ہے اور انسانوں پر تھم چلا تا ہے بعنی زمین والول ير حكم فرما آے اور اب زمين والا انسان جو ہے وہ كسى شے كو شيس جانا۔ مسلمان این خالق کا تھم جانتا ہے ' مانتا ہے ' جو غیب کے ساتھ

الله تعالی پر ایمان لا با ہے ' طلانکہ الله سائے نہیں ہے لیکن پھر بھی ڈر تا
رہتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ اللہ ہے ڈرتے نہیں ' وہ سجھتے ہیں کہ مسجد ہے
باہر اللہ نہیں ہو تا وہ آدی جو اللہ کو نہ جانے کے باجود ڈر گیا وہ ایمان دار
ہے۔ تو ایماندار کون ہے؟ وہ آدی جو اللہ کو دیکھے بغیر ڈرے۔ تو وہ آدمی
جس نے اللہ کو اللہ کہ دیا اور اس کو مانتا رہا' اللہ نظر نہیں آیا لیکن وہ
مانتا رہا اور ڈر با رہا' اس آدمی پر اللہ کا رحم ہو تاہے۔ اس لیے صرف
مانتا رہا اور ڈر با رہا' اس آدمی پر اللہ کا رحم ہو تاہے۔ اس لیے صرف
ایمان کی اصلاح چاہیے۔ اللہ سے ڈر کر نیکی کرنے والا بی اللہ کے قریب
سوال پوچھو۔۔۔۔ اب اور

سوال:

عرض یہ ہے کہ وجدان کیا چر ہوتی ہے؟

میرے خیال میں وجد وہ کیفیت ہوتی ہے جس کا بظاہر کوئی سبب نہیں ہوتا ہے۔ اس چیز کو بغیر سبب کے تشکیم کرنا او چاہیے لیکن میرا خیال ہے کہ خیال ہے کہ اس کے دان ہے کہ میرا خیال ہے کہ آسمان گرنے والا ہے تو پھر وہ سوچ گاکہ آسمان کے ستون تو بہت پکے ہیں اور یہ کیوں کر گرے گا۔ تو کہتے ہیں کہ آگر چھت گرنے کا خیال آ جائے تو خیال کو صاف کر لو' لیکن بندے کو اندر سے وُر لگنا ہے۔ وہ پچھ محسوس ہونا جس کی بظاہر وجہ کوئی نہ ہو 'اس کو Intuition لیعنی وجدان کما گیا ہے۔ مثلاً رات کو وجدان ہو تا ہے' رات کو جاگنے والے میں کما گیا ہے۔ مثلاً رات کو وجدان ہو تا ہے' رات کو جاگنے والے میں کما گیا ہے۔ مثلاً رات کو وجدان ہو تا ہے' رات کو جاگنے والے میں

はられらしたりかり

کفیت پیدا ہو گی جس سے وہ آگاہ ہو گا۔ مثلا آپ ریکسیں کہ جتنی بوٹیاں ہیں اور جو ان کی دوائیاں ہیں ان کی کیفیت سب وجدانی معاملہ ے اپہلے یہ کسی کو پت نہیں ہو آکہ بوٹی کی کیا تاثیرے او وہ بزرگ وہاں ر کے اور بوٹیوں کی تاثیر سے آگاہ ہوئے ' پھر کما یہ میرا وجدان کتا ہے کہ یہ بوٹی اس کام آئے گی وہ اس کام آئی میرا وجدان کہتا ہے کہ اس بوئی کا راز سے بے تو ویا ہی ہوا۔ گویا کہ ان واقعات کی آگاتی یا ان واقعات کا علم ہونا وجدان ہے کیونکہ بظاہر علم کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے اور یہ ایک باطنی رص ہے جو عام طور پر محسوس نمیں ہوتی اور یہ کی نہ كى كو الله تعالى عطا فرما ديتا ب مثلا" ايك بزرگ ليكير دے رہے ہيں ا خطاب کر رہے ہیں یا وعظ کر رہے ہیں یا خطبہ دے رہے ہیں اور پھر وہاں سے آواز دی کہ او بھی وحمٰن آ رہا ہے' آپ خیال کرو۔ وہ آواز اس نے نہیں دی بلکہ یہ اللہ کا علم ہے اور اس بزرگ کی وجہ سے سب کو بچا دیا گیا۔ ایک ایس آواز جو بھل کے بغیر حرکت کرے اور پہنچ جائے اور یہ بغیر کسی ذریعے کے اور بغیر کسی نگاہ کے پہنچ مائے و یہ وجدان کی تجير ہے۔ اور يمال سے بات سجھ آتى ہے كہ اس كے كتنے معنى بين جیے مکاشفہ اور انکشاف ہے۔ مثلاً" ایبا لگتا ہے کہ کوئی واقعہ ہونے والا ہے اور دل تک ہے۔ تو کوئی واقعہ ہو جاتا ہے۔ اگر سے حاصل نہیں ہے جب آپ اس پر Depend نمیں کر سکتے ہیں تو خاموش ہو جائیں۔ آپ اس کے لیے جلدی نہ کریں۔ آپ Imagination لینی تصور کو بھی بیان نمیں کر عظے۔ اگر کوئی چیز Imagine ہو' تصور میں ہو اور پھر تصور جو ہے وہ مشلدہ بن سکتا ہے ، جب تصور مشلدہ بن جائے تو اس کو

وجدان کتے ہیں یعنی وہ فخص کمتا ہے کہ پہلے تو یہ خیال آیا کہ ایسا ہو اور وہ خیال کیے لئے کہ ایسا ہو اور وہ خیال کیے گئے کا کہ ایسا تو سوچا تھا کہ ایسا ہوگا، تو وہ خیال کمشاہدہ بن جاتا ہے۔ تو ایسا ہونا جو ہے یہ تصور بن جاتا ہے اور پھر خیال مشاہدہ بن جاتا ہے۔ یہ وجدان ہے۔ یہ بعض او قات قریب اور بعض اوقات دور کی خبر لاتا ہے۔ اقبال کا وجدان کمتا تھا کہ ۔

آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آسکتا نمیں مچ جرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گ

تو اقبال کو کیے پہ ہے کہ ونیا کیا سے کیا ہو جائے گی؟ یہ وجدان سے اس نے کما کہ الیا وقت آنے والا ہے کہ پہتا میں کیا سے کیا ہو جائے گا۔

نہ سمجھو کے تو مث جاؤ کے اے ہندوستال والو تمہاری داستال تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں اور پھریہ کماکہ۔

تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسانوں میں و اقبال کو کیے پی ہے کہ آسانوں پر ان کی بربادیوں کے مشورے ہو رہے ہیں؟ کہتا ہے کہ وہاں ذکر ہو رہا تھا اور بیہ سارے کا سارا وہی بیان ہے۔ تو انسان جب بہت صاف ہو تا ہے تو آنے والا واقعہ اس کی روح پر چک جاتا ہے اور دل کے آکینے پر اس کی تصویر آتی ہے اور اس سجھ آ جاتی ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو وہ کچھ لوگوں کو پہلے سجھ آ جاتی ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو وہ کچھ لوگوں کو پہلے سجھ آ جاتی ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو وہ سجھ نہیں آتی۔ یعنی وہ جاتی ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو وہ سجھ نہیں آتی۔ یعنی وہ جاتی ہے کہ بین گے۔ ایکن کچھ لوگوں کو واقعہ کے بعد بھی سجھ نہیں آتی۔ یعنی وہ

واقعه مو گيا ليكن پر بھى سمجھ نبيل آئى۔ مثلا" ياكتان بن گيا ليكن وه كتا ے کہ مجھے نہیں پہ کہ کیا ہوا ہے۔ پچھ لوگ بات کو تبل از وقت جان لیتے ہں ' کچھ لوگ بات آئے تو جان لیتے ہیں اور کھ بات جانے کے بعد بھی نہیں جانے۔ تو یہ آپ کے تصور پر انھمار کرتا ہے۔ جتنا زیادہ اسے ول كو پالش كيا جائے اتنے جلوے زيادہ ہول كے الذا آپ اين ول كو چک دار بناتے جائیں' مزید چکائیں' اور صاف کرتے جائیں تو پھر آئینہ اور Clear ہو جائے گا' صاف ہو جائے گا' اب آئینے کی صورت دیکھو تو آئینے کے اندر بی عکس آئینہ ہے اور اس کے اندر جواہر بی جواہر ہیں۔ تو یہ اندر کا شیشہ صاف کرنے والی بات ہے کیونکہ اندر صورت خود موجود ہے۔ تو وجدان جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے قلب کے اور آنے والے زمانے کا انکشاف ہو جائے۔ تو آدی اگر کسی کام کے لیے مقرر ہو آ ہے تو اسے ہم خاص آدی کتے ہیں یہ Deputed بندہ ہوتا ہے اور یہ آنے والے وقت سے Committed ہوتا ہے متعلق ہوتا ہے کمو کہ کیا حال ب اور موسم كيا ب؟ تو وه كتا بك موسم اجها ب اور لوگ ہنتے جا رہے ہیں۔ پھر یوچھو کہ تو کیوں رو تا جا رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس ليك كم تم بنس رب مو- وه كتاب كه ونيايس آخر كيا چز ب جل يرب لوگ بشتے ہیں بلکہ دنیا میں صرف غم بی غم ہے 'کوئی بھی اپنی خوشی سے دنیا میں نمیں آیا۔ تو رونے والے روتے جارے ہیں اور بننے والے بنتے جا رہے ہیں۔ بننے والا کتا ہے کہ مجھے تیرے غم یر نہیں بلکہ تیرے رونے پر بنسی آ رہی ہے اور وہ کتا ہے کہ تمارے بننے پر مجھے رونا آ رہا ہے۔ تو دونوں صحیح میں اور یہ وجدان کی کیفیت ہے۔ کسی نے کما کہ

دیکھو چاند ہو گیا ہے' آپ کو مبارک ہو اور وہ خوش ہو گیا۔ کی آدمی کا پین کم ہو جاتا ہے یا کوئی اور چیز کم ہو جائے اور وہ رو رہا ہو' اے اگر کوئی یہ کے کہ آپ کو مبارک ہو تو وہ آگے سے کے گاکہ مبارک کس بات کی دے رہے ہو' میں تو بریشان ہول کہ میرا پین گم ہو گیا ہے۔ وہ پر کتا ہے کہ بس مبارک ہو تو وہ برچھتا ہے کہ وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ جو آپ نیا پین لو کے تو اس کے لیے مبارک دے رہا ہوں۔ تو روشن آدی کے لیے ہرشے روش ہے اور عملین آدی کے لیے ہرشے عملین ہے۔ ایک آدی دریا کے کنارے بیٹا رو رہا تھا کوچھا کہ کیول رو رہے ہو؟ کتا ہے کہ دریا جو ہے یہ بہاڑ کے آنسو ہیں اور بہاڑوں یر اتنے بدے آنو ہیں سب کا نات رو رہی ہے اور روتی چلی جا رہی ہے۔ پر دو سرا فخص کتا ہے کہ کائنات کو دیکھو' اور بادل بنتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو ہر چیز کا روش پہلو بھی ہے اور تاریک پہلو بھی ہے۔ اگر آپ اینے ول کو روش رکھیں تو اس کا نات کی روشنی آپ میں آ جائے گی آپ اس روشنی کو وجدان کمہ لیں 'اسے عرفان کمہ لیں یا گیان کمہ لیں یا Intuition کہ لیں۔ لیکن یہ عمل سے نہیں طے گی کی کتاب سے نہیں ملے گی ہے کی ریکٹس سے حاصل نہیں ہوگ۔ اگر آپ بریکش کر لیں ' Concentration کرلیں' غور کریں تو تھوڑا ساگیان مل جائے گا' اور آپ اینے کی عمل یر غور کرتے جاؤ لیکن جب اللہ جاہے گا تب آپ کو عرفان اور وجدان حاصل ہو گا۔ اور یہ کیفیت دل بر گزر جاتی ہے اور یہ من کی دنیا ہے۔ آپ کھ برمیں قریکھ عاصل ہو جائے گا آپ الله تعالی کے اسم کو دیکھتے جائیں ' پھر کیا سے کیا ہو جائے گا، مجی سرخ ہو

جائے گا' پھر نور ہو جائے گا اور پھر آپ نور کو دیکھتے جائیں' پھر یہ نور اپ کی اس قابل بھی تو ہونا آپ کو اس قابل بھی تو ہونا چاہیے۔ اللہ اگر چاہے تو یہ آسان بھی ہو سکتا ہے۔ وجدان اور عرفان دو طریقوں سے حاصل ہو تا ہے۔ ایک طریقہ تو اللہ کے پاس پنچتا ہے اور دو سرایہ ہے کہ اللہ خود ہی پنچ جائے۔ اب اللہ جس پر چاہے جو ممریانی فرما دے۔ تو یہ اللہ کے کام ہیں کہ وہ جس پر رحم کرے' تو پھر اس پر رحم فرما دے۔ تو یہ اللہ کا رحم مانگا کریں۔ پھریہ ممریانی ہو جائے گا۔

سوال:

آپ کی کتاب "شب چراغ" میں ایک نظم ہے "من رہا ہول میں دور کی آواز" اس میں بردا وجدان ہے۔

واجد والمراس م والمرون و و

عام طور پر وجدان Poetry میں آیا ہے 'شاعری میں آتا ہے۔ وجدان کے معنی عام طور پر شعر کے ہیں اور وہ شعر سلامتی کے پیان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں ان کا کلام اونچا ہو تا ہے۔ جس طرح مثنوی مولانا روم کو یہ کمیں گے کہ یہ خاص کلام ہے۔ اور سوال یوچھو۔۔۔۔

The fill he can be of the de land

سوال:

وجد اور وجدان میں فرق کیا ہے؟

はらしというときのとうないかりのうとかというの

جواب:

وجدان ایک کفیت ہے وجد ایک اور چز ہے۔ وجد ایک جذبہ ے جب انسان یک لخت اپنے جذبات سے باہر آ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس ير وجد غالب آگيا ہے۔ صاحب وجد ضروري شيں ہے كہ صاحب وجدان ہو۔ بلکہ صاحب وجدان عام طور پر وجد سے گریز کرتے ہیں اور ہوش قائم رکھتے ہیں۔ صاحب وجد عام طور پر مجدوب ہو جاتے ہیں اور صاحب وجدان مجذوب نہیں ہوتے ' وہ جاننے کے باوجود عام طور پر خاموش رہتے ہیں۔ وہ مابیت اشیاء کو جانتے ہیں وہ نام سے اشیاء کو جانة بي اور اشياء سے نام كو جانة بين وه آواز كو پچانة بين وه آواز ے اشکال بنا لیتے ہیں اور رگوں سے آواز بنا لیتے ہیں اور ہونے والے كان بونا ديك ليت بي- وجدان جو ب اشياء اور واقعات كا ايك فتم كا Translator ہے' ان کے تعلق کی وضاحت ہے۔ ایک صاحب وجدان نے ایک دن دیکھاکہ شریر چیلیں اڑ رہی ہیں تو کھنے لگاکہ لوگوں سے کھو کہ شام کو گھروں کے دروازے بند رکھنا کیونکہ کوئی مصبت نہ آ جائے حالا تکہ صرف چیل اڑ رہی ہے اور اس سے ان واقعات کا کیا تعلق ہے۔ تو قدرت کے واقعات سے ان کو ساری بات کا پتہ چل جاتا ہے۔ شرمیں اگر گدھ اڑ رہے ہوں تو وہ کتا ہے کہ شریس گدھ برے منڈلا رہے ہیں کہ ضرور کوئی موت آ رہی ہے۔ مثلا" اگر کوئی چھ سات سال کا چھوٹا بچہ وانائی کی باتیں کرنے لگ جائے تو سب جران رہ جاتے ہیں۔ شلا ال اے گاب کے پھول لا دی ہے کہ بیٹا سے پھول او تو بچہ کتا ہے كه ميں پھول ضرور ليتا اگر مجھے يہ پنة ہو آك يه مرجماتے نميں ہيں يہ

بھول مرتھا جائیں گے تو میں پھر کیا کروں گا۔ ماں اس کی باتیں س کر جران ہو جائے گی کہ اس نے بیا کیا بات کی ہے کہ میں ضرور یہ پھول يند كرنا اگري مرتهانے والى چزنه موتى۔ يہ جرانى اس ليے موتى ہے كه بات اس کی عرے زیادہ ہے۔ اور یہ واقعہ دنیا میں ہوا اور مال نے یہ واقعہ لکھ کر رکھ دیا۔ ایک دن نے نے ایے ای ابو کی بات س لی کہ بوی میاں سے کہ رہی تھی کہ امارے سے بست زیادہ ہیں کمائی کے ليے كھ اور كرنا چاہيے وہ مال باب بست يريشان تھے۔ وہ جو وانا بجہ تھا تو وہ این بھائیوں سے کتا ہے کہ ہم نے مال باب کو آسانی دی ہے او انہوں نے درخت کے ساتھ ری باندھی اور اس کے ساتھ لگ گئے اور ساتھ بی ایک برجی لکھ دی کہ ہم جا رہے ہیں اس لیے کہ ہم بت سارے ہیں۔ یعنی اے مارے مال باب! آپ کا یمی مقصد تھا جو ہم نے ال كرويا ہے۔ تو اس يك في اين دواغ سے اس كا حل تكال ليا۔ اس ليے جب بجہ عمرے زيادہ طاقت والا ہو تو يہ خطرے كى بات ہے۔ تو يہ ساری چزیں جو ہیں یہ گیان ہے علم ہے وجدان ہے۔ اور اس بات کو جانے والے جانے ہیں۔ او بررگ فرماتے ہیں کہ جس نے طلب کیا اس نے یا لیا عاصل کر لیا۔ وجد کر کے انسان حاصل کرتا ہے۔ مجمی مجمی محبوب اور طالب کے درمیان رشتہ جو ہے اس کی وجد کی کیفیت ہوجاتی ہے۔ وہ اور مقام ہے۔ وجدان سے علم اور آگی ہوتی ہے اور وجد جو ے وہ خیال کا یا لینا ہو تا ہے لینی Concentration

سوال :-

كيا وجدان كوعلم كى طرح بجيلايا جاسكتا ہے؟

جواب:

ید ان کی این مرضی ہوتی ہے' ان کو درج اور مرتے دیے جاتے ہیں کہ یہ تیرا کام ہے اور وہ تونے کا ہے اکسی کو کما جاتا ہے کہ سٹیج پر چڑھ جا اور کی سے کما جاتا ہے کہ تو منبریر بیٹھ جا اور سب اینا اپنا کام كرتے ہيں ان كو اينے اين ورج كے مطابق علم ويا جاتا ہے۔ جس طرف سے وجدان آتا ہے اس کی طرف سے علم ہو جاتا ہے کہ سے کام كو ليني جس كو لكر ملائه وه مهانول كو بلائ كا اور ضرور بلائ كاكه اب میرالنگر منظور ہو گیا ہے۔ جو انعام اللہ کی طرف سے ہو تا ہے اس کا انظام مجھی بند نہیں ہو آ۔ جس مخص کو گانا مل گیا یعنی جس مخص کو گانے کا شعبہ مل گیا تو وہ سامعین کو آواز دے گاکہ آؤ آج شام کو گانا ہو كاكيونكه اس كو گلا ملا ب- كين كا مقصديه ب كه آب كوجو نعت ملتى ے وہ نعمت بانٹنے کا علم ہو آ ہے۔ بعض جاننے والے لوگ تو دنیا میں انقلاب بدا كردية بن ويه علم كا انقلاب موسكتا ب اوريه جائ والول نے وجدان والول نے کیا ہے۔ ابھی کھ عرصے کے بعد اس پر كابيں چھپ جائيں گا۔ شلا" قرآن ياك ميں آپ كو يہ بتايا جا رہا ہے جب الله تعالى نے آگ سے كماكہ اے آگ تو تحفدى مو جا حفرت ابراجیم یر قلناینار کونی برداوسلام علی ابراهیم تواس لفظ کے اندر كتنى سائنتفك طاقت ب اور پنة نسيس كتنى الأكم ياور ب كه جس في اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اب سائنس دان اس پر ساری ریسرچ کریں گے کہ وہ کون می بات ہے کہ جس سے وہ آگ خصندی ہو گئی تھی۔ اس کے لیے اللہ تعالی نے کون می خاص ریز تکالیں کہ جب یہ ریزیہ کرئیں آگ

یں سے گزریں کی و آگ معندی ہو جائے گ۔ تو اس کلام سے یہ ریز نكلى بين جنهوں نے الل كو معدا كرديا۔ جب ية علے كا تو پر برشے صاف نظر آئے گی۔ تو لفظ میں بدی طاقت ہوتی ہے افظ انسان کو مار دیتا ے اور انسان کو زندہ کر دیتا ہے افظ بھار کر دیتا ہے افظ ہوشیار کر دیتا ے افظ بیدار کر دیتا ہے افظ انسان کو بزول کر دیتا ہے اور لفظ ہی بمادر بنا دیتا ہے۔ تو الفاظ میں تاثیر ہوتی ہے۔ ایک شخص کمتا ہے کہ آپ لوگ کول خاموش بیٹے ہوئے ہیں ، چلو شبیع کو! اور آواز اثر کر جاتی ہے۔ تو کون سی آواز کی کیا طاقت ہوتی ہے اس پر بھی سائنس دان پریشان ہوئے بڑے ہیں۔ ابھی کتابیں آنے والی ہیں اور مطلب یہ ہے کہ آپ حران بی ہو جائیں گے اور یہ ساری بات سائٹفک ہوگ۔ اگر ایک انسان وظیفہ پڑھ رہا ہے تو وہ است الفاظ بڑھ لیتا ہے کہ پھر اور تسیح شروع ہو جاتی ہے۔ وہی لفظ عذاب بھی ہے اور وہی لفظ تواب بھی ہے وہی لفظ وسمن کے لیے عذاب بن جائے گا اور وہی لفظ مسلمان کے لیے رحمت بن جائے گا۔ جس طرح میں نے بتایا ہے کہ ایک آدی نے وظیفہ راها ایک لفظ براها ابھی اللہ ہو براها بی تھا تو درختوں کے مجل نیچ گر گئے۔ تواس کے پیرصاحب نے کماکہ یہ تم نے کیا کردیا تواس نے کماکہ خود بخود بی چل نیج گر برے تھ میں نے تو کھ بھی نمیں کیا۔ پھر انہوں نے کما کہ دیکھ کر کام کیا کو- تو یہ تو نیت کی بات ہے جو لفظ کی طاقت بن جاتی ہے۔ کیا ہے؟ لفظ وہی ہوتے ہیں اور تاثیربدل جاتی ہے۔ مقصدیہ ہے کہ اس سب کا دارو مدار نیت پر ہے۔ آگر بندہ بدل جائے تو لفظ ابنی نوعیت بدل جاتا ہے۔ اپنا کام کر جاتا ہے۔ توحید اللہ کی طاقت

ہے اور اس کا فنکشن کسی اور کے پاس ہو تا ہے اور وہ خود ہر جگہ موجود
ہے۔ مجدوب کا اپنا فنکشن کوئی شمیں ہو تا بلکہ مجدوب کسی اور کا فنکشن
ہوتا ہے۔ یہ پاور ہے اور پاور خود اندھی ہوتی ہے ، جو اس کو استعمل کرا
دے ' اس کو کوئی بتائے کہ یوں کر دو تو وہ ایسے کر دیتا ہے۔ مجدوب
صرف اینے محبوب کے مطابق چلتا ہے اور اس کو پچھ نہیں چاہیے۔ تو
صاحبِ وجدان جو ہوتا ہے وہ محم کے مطابق چلتا جاتا ہے اور اس کا کم کرایا جاتا ہے۔ اور اس سے

سوال:-

جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں ان کا ایک خاص رنگ ہوتا ہے تو ہم کیا کریں؟

## جواب:

نیں! آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ کی نبت نہ ہو۔ مثالاً قاوری نبت ہے، چشتی نبت ہے اور نقشبندی نبت ہے، پشتی نبت ہے اور رفینگ کا انداز ہے۔ آگر آپ نبت ہے، یہ آجائے تو پھر آپ اندازہ کر سلتے ہیں کہ یہ قاوری سللہ ہے حالانکہ سلطے مارے ایک ہی ہوتے ہیں کہونے ہیں کہ میہ قاوری سللہ ہے حالانکہ سلطے مارے ایک ہی ہوتے ہیں کیونکہ سارے سلط حضور پاکھتانی ہے جڑے ہوئے ہیں۔ اب حضور پاکھتانی ہی کا مزاج ایک مزاج ہے اور آگے صحابہ کرام کے مزاج ایک مزاج ہے اور آگے صحابہ کرام کے مزاج مزاج مزاج کا مزاج ایک مزاج ہے اور آگے صحابہ کرام کے مزاج مزاج مزاج ہے اور آگے صحابہ کرام کے مزاج مزاج کا مزاج کا اپنا رنگ ہے۔ ٹابت یہ ہواکہ وحدت جو مختلف مزاج ہے اور ہر مزاج کا اپنا رنگ ہے۔ ٹابت یہ ہواکہ وحدت جو

ے اس میں کڑت ہے۔ بعض اوقات آپس میں مزاج نہیں ملتے۔ اب ایک نام رکھاگیا حفرت مدیق اکبرا! میرا مطلب ے کہ سارے محابد ہی مداق بین سارے سے بین صلح بیں۔ ای طرح اولیائے کرام بین تو وہ سارے اولیاء سب ولی ہیں۔ آگے پھر ان سب کی اٹی اٹی صفات ہں۔ اس طرح نبتیں آھے چلتی جارہی ہیں' توبہ جو نبت کا سلسلہ لمبا ہو آگیا ہے ' یہ بات سے بات جل ہے۔ حضور یاک مشافظ اللہ نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس نے بھی اللہ کو دیکھا۔ وہ فیض آگے چلا تو پھر تعلیم بدل گئ جس کو رحم دیا وہ رحت میں چاتا جا رہا ہے گرای فیض کی نبت یں ہے۔ ای طرح علتے علتے وہ سب ایک درجہ اور حضور یاک متنظمی کے قریب ہو گئ تو یہ بات اس نے آنے والے کو بتائی' پھر آگے چلتے جلتے کئی کڑیاں ہو گئیں اور اب وہ فیض جو ہے وہ آپ لوگوں تک آیا ہے اور آپ یہ کمہ عقے ہیں کہ یہ کل فیض ہے۔ اب اگر کوئی کے کہ یہ فیض سو وسلول سے پنجا ہے تو اس کو شجرہ کہتے ہں۔ شجرہ میں ایک نام کھا ہو گاکہ ان کی فلال سے بات ہوئی اور فلال نے فلاں سے بات کی اور پھر کئی ناموں کے بعد حفور پاک متن ور ایک اور پھر کئی ناموں کے بعد حفور پاک متن ور ایک متن کا انتخاب کا نام گرامی آگیا۔ تو یہ شجرہ ایسے بنا ہے اور ان سب سلول میں ایک جیا بی سلملہ چانا ہے۔ تو قادری جو ہیں انہوں نے قادری سلملہ میں رورش پائی اور چشتی جو ہیں انہوں نے چشتی سلسلہ میں برورش پائی اور نقشیدی نے نقشیدی ملطے میں برورش پائی۔ ان سب نے اپنے اپ مزاج کی ترینگ عاصل کی اور الل مدیث والوں نے اپنے حماب سے

يرورش يائي- اگر مسلمان ايك دوسرے كے ساتھ جھڑا نہ كري اور الله اور اللہ کے حبیب کو یاد رکھیں اور ان کا آسرا لے لیں تو پھر سارے بی كامياب بير- كريمال و افي افي بوليال بين كوئي كتا ہے كه تم الله كو "وو" كت بو وسراكتا بك قادري سلسله افضل بوكيا ب تيراكتا ے کہ مارا سلمہ افضل ہے ، چوقا کتا ہے کہ نقثبندی سلمہ سچا سلمہ ہے۔ ان کا مخاف کتا ہے کہ اگر نقشبندی فلاح یا جائیں تو سمجھو کہ دوسرے تو پر سب فلاح یا گئے۔ اور پہ نمیں یہ لوگ کیا کیا گئے ہیں۔ بات كا مقصديه ب كه يه لوگ آليل ميل مقابله كرتے بي ' بحث كرتے ہیں۔ اس لیے صورت حال انتمائی خطرناک ہو چی ہے۔ ایک جگہ نماز مغرب کا وقت ہو گیا اور ہم بھی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے' ایک آدی جلدی جلدی بھاگا ہوا آیا اور نیت کر کے نماز میں شامل ہو گیا مولوی صاحب نے جب ولا الضالين يراها تو سارے مقتربول نے بلند آواز ے آمین پڑھا۔ تو وہ آدی جو آیا تھا وہ کمتا ہے کہ لا حول ولا قوۃ الا بالله اور سیت تور دی اور نماز چھوڑ دی اور بھاگ گیا۔ وہ مسجد سے بی بھاگ گیا یہ کتے ہوئے کہ میں کدھر پھن گیا۔ میرا کنے کا مطلب یہ ہے كه اس طرح كى تعليم وے دى گئى ہے كہ اگر كوئى آمين كے تو پھر آپ کتے ہیں لا حول ولا فوہ کوئی ایک دومرے کو برداشت نہیں کرنگ ایک نے کما کہ یا رسول اللہ تو ایک اور نے کما کہ الصلوة والسلام عليك يا رسولُ اللَّهُ أَوْ وو مرے نے اس كو كافر كم ويا۔ أو مولويوں نے اتنا بگاڑ پیدا کر دیا ہے۔ آپ لوگ سمجھ دار ہیں' آپ اس بگاڑ کو ختم كرائيل اگرنيت الله عو توب محك عورنيت الله كے حبيب

پاک متنظم الله میں تو سب ٹھیک ہے۔ آپ لوگ درمیان میں جھاڑا بند كروين- آب لوك اكر جمرًا بندكرووك توسب فحيك موجائ كا-وحدت جو ہے سے کعبہ کی ہونی چاہیے وحدت اللہ کے نام کی بی کافی ہے۔ تو اسلام وہ ہے جو حضور پاک منتف میں تھا اس اتا اسلام کافی ہے! زیادہ اسلام نہیں چاہیے آپ مسلمان کی تعریف کر لو الله كو مان والا ملمان إور الله ك حبيب ياك متن المالة كو آخرى نی مانے والا مسلمان ہے " کتاب اللی کو اللہ کی کتاب مانے والا مسلمان ہے۔ نی کریم کے ارشادات کو بھی اللہ کے ارشادات مانو اور این آپ کو بھی انسان مانو اور اس اصلاح کا نام اسلام ہے۔ آپ لوگ این اپنی اصلاح کو- اور اصلاح کیا ہے؟ کہ جتنا آپ حضور پاک متن المالی کے قريب ہو گئے اتنے بى آپ ف گئے۔ اور لمبى چوڑى كوئى كمانى نميں ہے۔ جتنا قرب خضور پاک متنا المالة كا اتن بات بمتر موكى اور يہ خیل دل میں اللہ کے حوالے سے رہے۔

سوال:

یہ جو بزرگوں کی تعلیمات ہیں یہ اسلام اور ایمان کی تبلیغ کے لیے

-01

جواب:

اسلام میں اس طرح تبلیغ تو ہے ہی نہیں۔ آپ اپنی بجت کی بات کو۔ مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس فارمولا لکھا ہوا ہو' مثلا" جیے ایک دوائی ہو تو اس پر لکھا ہو آ ہے کہ اس میں یہ یہ چیزیں شامل کی گئ

777

میں اور اگر آپ وہ ساری چڑیں لے کروہ دوائی بدانا چاہو تو آپ وہ دوائی اس وقت تک نمیں بنا سکتے جب تک کہ موقعہ پر آپ کا کوئی استاد نہ ہو لیعنی اس دوائی کو بنانے کے لیے سکھانے والا استاد نہ ہو۔ تو نسخہ جو اسلام لیا ہے وہ یمی ہے کہ موقعہ پر جو اس سے پوچھا جائے۔ وہ پھر آپ کو بنائے گا کہ اسلام کیا ہے۔

سوال:-

بت كوشش كے باوجود اب تك جارے باطن كى اصلاح نہيں ہو ربى اس كے ليے كياكريں؟

بواب:

آپ نے اسلام کا فارمولا مال سے 'باپ سے 'استاد سے سکھ لیا کہ
یہ کلمہ پڑھو اور آپ نے کلمہ پڑھ لیا۔ گریہ انہوں نے بتایا نہیں ہے کہ
اس کا عمل کیا ہے۔ آپ دفتر میں ملازم ہو گئے تو کیا پہلے دن سے آپ
دفتر کا کام سکھ گئے۔ بات کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رب مانا کسے جاتا
ہے؟ جب وقت پڑتا ہے تو لوگ کتے ہیں کہ اب رب کو ایکار۔ مقصد یہ
ہے کہ اگر آپ سے کما جائے کہ یہ پرائے پینے ہیں' آپ یہ نہ کھاؤ تو
اب یہ بات رب العالمین کی ہے' تھم ہے۔ جب تیرے پاس ناجائز بیسہ
آرہا تھا اور تو نے نہیں لیا کہ یہ میرے رب کا تھم ہے' صرف اس کی
امید پر قائم رہا' تو وہ تیرا رب ہے۔ تو پھروہ آپ کو یہ راز بتا دے گا کہ
اس کی پچپان کسے ہوتی ہے؟ جمل تہمارا نفس تم پر حاوی ہو اور کوئی
فارمولا استعمال نہ کر سکو تو وہ شہیں فارمولا استعمال کر کے دکھائے گا۔

آپ کوئی عمل کرتے وقت یہ دیکھ لیا کریں کہ اس وقت اللہ کا تھم کیا ہے-سوال:-

ہم اپنے معاشرہ میں لوگوں کو اسلام سے کم وابستہ دیکھتے ہیں' اس کی کیا وجہ ہے اور کیا بے گا؟

يواب:

اگر شریس کوئی چیز کم ہو جائے تو لازی طور پر وہ چیز Precious ہوگا اور اس کی افادیت ہوگا اور زیادہ قیمتی ہوگا۔ سونا کم ہے' لاندا مہنگا ہے اور اس کی افادیت یہ ہے کہ یہ آپ کی ذات کے لیے مفید ہے۔ جو علم آپ نے کتاب سے بڑھا ہے اس کی عملی شکل آپ نے دیکھنی ہے اور یہ اس کی اصل افادیت ہے۔ فاہری پہلو جو ہے اس کی بجائے باطنی پہلو دیکھنا چاہیے۔ اور اگر روحانی استاد آپ کو باطنی پہلو دکھائے گا تو آپ دیکھو گے' وہ کوئی بات بتائے گا تو پھر آپ کو سجھ آئے گی۔ باقی جو لوگ ہیں اس کے لیے بات بتائے گا تو پھر آپ کو سجھ آئے گی۔ باقی جو لوگ ہیں اس کے لیے سلم یوں نہیں ہے کہ کوئی فارمولا بن جائے۔ فارمولا چلانے کا ایک سلم ہے اور فارمولا توڑنے کا ایک سلم ہے۔ اب آگر آپ فارمولے کی بات کر رہے ہیں تو یہ سلم فارمولا توڑنا ہے اور آگر یہ بھی Tight کی بات کر رہے ہیں تو یہ سلم فارمولا توڑنا ہے اور آگر یہ بھی Tight کی بات کر رہے ہیں تو یہ سلم فارمولا توڑنا ہے اور آگر یہ بھی کی بات کر رہے ہیں تو یہ سلم فارمولا توڑنا ہے اور آگر یہ بھی کی بات کر رہے ہیں تو یہ سلم فارمولا توڑنا ہے اور آگر یہ بھی کی بات کر رہے ہیں تو یہ سلم فارمولا توڑنا ہے اور آگر یہ بھی کی بات کر رہے ہیں تو یہ سلم فارمولا توڑنا ہے اور آگر یہ بھی کی بات کر رہے ہیں تو یہ سلم فارمولا توڑنا ہے اور آگر یہ بھی کی بات کر رہے ہیں تو یہ سلم فارمولا توڑنا ہے اور آگر یہ بھی کی بات کر رہے ہیں تو یہ سلم فر جاتی ہے۔

مر میں کہنا ہوں کہ آیک بھی مشکل بات نہ ہو لیکن آپ پھر مشکل بات کی طرف چل پڑتے ہیں۔ ہیں پھر کہنا ہوں کہ آیک بھی مشکل بات نہ ہو اور مضمون بھی مکمل ہو۔ آگر آیک نیک آدی آیک علم لے کر

.

بیشا ہے مرکوئی بھی مخص وہاں تک نہیں پنچا تو وہ انظار کرتا ہے، پھر كى وقت كوئى ايك ابل بنده آكيا تو پراس كو وه علم منتقل مو جاتا ي اسلام کی خوبی بہ ہے اور باطن والوں کی خوبی بہ ہے کہ ظاہری اور باطنی فیصلہ شریعت کا بی ہو تا ہے۔ اگر پانچ نمازیں ہیں تو سے کسی صورت جار نہیں ہو سکتیں۔ اور اس میں کمال کی بات تو سے کہ ان لوگول نے جو طاقت ورقے اور صاحبان نبت تھ کما کہ جارا اسلام وہی برانا ہی رہ گا۔ اس اسلام والے صرف مسلمان تھے اور تب شیعہ بھی کوئی نہیں تھا اور سی بھی کوئی نہیں تھا بلکہ سارے صرف مسلمان تھے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے! تو وہ سلمان اور وہ اسلام کب کا تھا؟ حضور پاک مشتر این کا اور وہ اسلام جو ہے وہ اب بھی وہی رہے گا نماز وی رے گی مجد کی شکل تقریا" Almost وی رے گی ورآن یاک وہی رہے گا' وہ رہتا ہی وہی ہے۔ Almost تقریبا" سب کچھ وہی رے گا۔ اب قریب کے لوگ آپی میں بیٹے کر ایک دوسرے کو راز کی بات سمجاتے ہیں۔ یہ سب اختلاف اس لیے ہے کہ اجماعی شکل بند ہے۔ جب اجماع بنے گا تو اسلام بنے گا اور کون سا اسلام بنے گا؟ وہ جو چودہ سوسال پہلے کا اسلام ہے۔ پھر لوگوں کو اصل وابھی مل جائے گ-

سوال :

جس معاشرے میں ہم رہے ہیں اس میں تونہ جانے کیا کیا ہوتا

94 50

جس معاشرے میں آپ رہے ہیں کیا اس معاشرے کے ساتھ آپ کی قبر بنے گی۔ کیا وہ لوگ زندہ رہیں گے اور آپ مرجاؤ گے۔ یہ معيبت ہى تو آپ كا مسلد ہے كہ آپ رہتے ہيں ايك سوسائى ميں اور مت الگ الگ ہیں۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ یا تو معاشرے کو سدھارو یا پھر سب کو لٹکا دو تاکہ مسلہ حل ہو جائے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں فلال معاشرے میں وہاں جا کے کاروبار کرتا تو ان لوگوں کو انعام دیتا۔ تو سوسائٹی جو ہے یہ مجموعی عمل کرتی ہے اور اسلام معاشرے کے اندر رہ کر اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے' الگ الگ خواص کا نام لیتا ہے' کمال تو یہ ہے۔ یہ آپ كا دور نيس ج واس ليے آپ كياكر كتے بيں الذا آپ ساج كو مانتے اور اسلام کو مانتے ہیں کیونکہ آپ تو مجبور ہیں۔ اور آپ کہتے ہیں کہ معاشرے نے آپ کو گناہ گار کیا ہے کیونکہ سارے لوگ مال کھا رے تھے اور آپ بھی کھا گئے' آپ بھی پھانی لگ گئے۔ میری بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے اور وہ سے کہ فرداً فردا"سب کی جواب دبی ہو گی۔ قبر میں سب علیحدہ جواب دہ ہول گے ' ہر فرد اینے عمل کا جواب دہ ہو گا۔ اس لیے این عمل کی اصلاح ہونی جاسے اور اس کے ليے رعا ہونی چاہيے۔ اللہ تعالیٰ كرم فرمائے اور مريانی فرمائے۔

صلى الله تعالى على خير خلقه و نور عرشه سيدنا و مولنا حبيبنا و شفيعنا محمد و آله واصحابه اجمعين آمين برحمنك ياارحم الراحمين-



www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

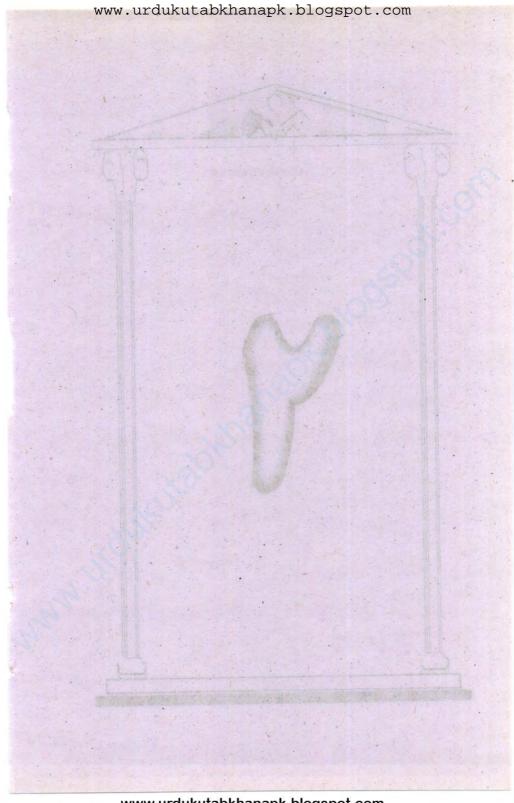

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com



آپ یفرماتے ہیں کہ لوگ بیاری طرف توجہیں کرتے بلکہ نماز کا درس دیے ہیں-کیاتے ہوات اویل سے بتاتے ہیں؟ تاویل كيا ب اوراس كى كيا حدود مونى عاميس-کیا تاویل کاکوئی ایمامعیاراور پانہ ہے کہانسان اس سے آ گےنہ میں ایک چھیا ہواخز انتھااور میں نے جایا کہانے آپ کا ظہار كرد ويمديث ياك عياكى بزرگ كاقول ع؟ ہے ی بزرگ کا کلام ہے کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سلطان العارفین الطان باہو کے کلام میں موجود ہے۔ سرا ابھی آپ نے حضرت علی کا ایک فرمان سایا ہے کہ جس نے ايخ آپ کو پچان لياس نے اپ رب کو پچان ليا- تو سے پچان اجالا

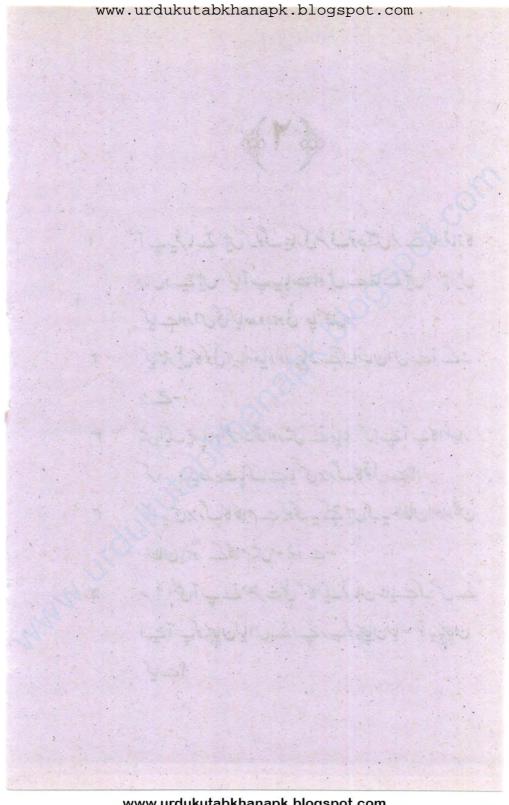

ويراح الاعتباء والاستان و

SHIETSHIET VILLE

سوال:

آپ یہ فرماتے ہیں کہ لوگ بیار کی طرف توجہ نہیں کرتے بلکہ اسے نماز کا درس دیتے ہیں۔ کیا آپ یہ بات تاویل سے بتاتے ہیں؟ تو تاویل کیا ہے اور اس کی کیا حدود ہونی چاہئیں؟

### جواب:

آپ یہ ریکس کہ اصل میں انسانی تخلیق کا واقعہ کیا ہے اور انسان کی ضرورت کیوں آئی اور اللہ کریم کا منشاء کیا ہے؟ عبادت کرنے والے ہمہ حال نماز قائم رکھنے والے فرشتے موجود تھے 'ایک دو کی بات نمیں ہے بلکہ کروڑ ہا فرشتے روز عبادت کرتے ہیں 'نہ انہوں نے کھانا ہے نہ بینا ہے 'نہ بحث ہے نہ جھڑا ہے اور نہ لینا ہے اور نہ ہی دینا ہے ' تو ہر وقت عبادت گزار فرشتے موجود تھے۔ پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا' میں نے چاہا کہ میں اظمار میں آؤں تو پھر میں نے انسان کو پیدا کر دیا۔ اور اگر انسان بھی فرشتے والا کام کرنے لگ جائے تو پھر خزانہ اظمار میں نہیں آئی۔ فرشتے عابد تو ہیں لیکن مظمر نہیں ہیں۔ وہ کون سی اظمار میں نہیں آئی۔ فرشتوں کے پاس عابد کی حد تک تو کمل عبادت ہے بید جی مظمر ہے؟ فرشتوں کے پاس علی حد تک تو کمل عبادت ہے بلکہ جِنّات کے پاس بھی اور جو بھی مخلوقات تھیں ان کے پاس بھی عابد کی

#### 744

حد تک تو کمل عبادت تھی۔ تو ان سب کے بعد انسان کو بنایا گیداب انسان میں یہ جو عبادت کے احکامات ہیں اوامر اور نی کہ ایبا کو اور ایبا نہ کو او یہ پور فرشتہ بننے والی بات ہے۔ او پھر کون می الی چز ہے جس كے بارے ميں كما نيس كيا ليكن كرنى فرض ہے؟ اور اس كے كينے كى ضرورت ہی نہیں ہے لین کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کماکہ انسان بنو لیکن انسان بنا يملے فرض ہے۔ اب انسان ہونے كى حيثيت سے آپ ير كون كون سے فرائض عائد ہوتے ہيں؟ انسان ہونے كى حيثيت سے آپ ير یہ فرض عائد ہو تا ہے کہ آپ راستہ ویکھ کر چلو تاکہ جو سامنے والی چز ے اس سے آپ گرانہ جاؤ۔ برانے زمانے میں کی اور قتم کی راستے کی سکاوٹ ہوگی مثلاً راستے میں کوئی اونٹ ہی نہ آجائے اور پھر اونٹ كے ياؤں كے نيچ كوئى بلى نہ آجائے اور آج كل آپ كے سلمنے كار ہى نہ آجائے' الذا آپ و کھے کے چلو۔ اب دیکھ کر چلنے کا تھم ہے اور پھر کار کو دھیان سے چلاؤ' اچھی طرح بس سے جاؤ اور بھر گھر جاکر دروازے بند ركمو وقت ير اينا نظام اور نظام الاوقات قائم ركهو- نوجس دور مين آپ کی زندگی ہے اس دور کے اچھے انسان کی طرح آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ جب سردی آگئی تو پھر گرم کیڑے پہنو ' یہ تو اللہ کریم نے تھم نہیں دیا' یہ تو تاویل ہی تاویل ہے۔ گری ہو جائے تو آپ پھھا لگاؤ ا بلکہ اگر ہو سکے تو اے ی بھی لگا اور بیا سارے احکامات ہیں جو مخفی رکھے گئے ہیں' یہ مجھتے ہوئے کہ یہ انسان ہے اور انسانیت لے گا' بیار کی تکلیف کم کرے گا اور اپنا ایک مزاج بنائے گا۔ تو اس لیے اگر Sufficient کلام ہو آ اور کلام النی اتنا ہی ہو تا جتنا کتاب اللہ کی شکل

#### سسام

میں ہے تو پھر تو حدیث مبارک کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی اور یہ بھی کہ یمی کلام ہے او یمی کلام پیلے پیغیرے ساتھ ہی شروع میں ہی نازل ہو جاتاکہ بس سے کتاب ہے اور اس کے اندر رہو۔ اور پھر ہم جو یہ کتے ہیں کہ آپ یر اور آپ سے پہلے جو صحفے نازل ہوئے ان پر بھی ایمان ہونا چاہیے العنی جو آپ سے قبل ہیں والذین یومنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک اور جو آپ سے پہلے نازل ہو چکا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور جو پہلے نازل ہو چکا ہے وہ بہت کھ نازل ہو چکا ہے' اس میں اخلاق بھی ہے اور ساری زندگی کے فرائض اور دوسرے واقعات بھی ہیں۔ پھراس کے بعد حضور پاک کی صدیث مبارک آگئی کہ بیا ہے کام كرنے ہيں۔ اب آپ اپني زندگي ديكھيں كه كياكوئي الياوت آياكه آپ عبادت میں ہوں اور جنازے میں شامل نہ ہوں اور کسی بمار کی بمار برسی آپ کے نہ کی ہو۔ اب اس میں ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ نماز بڑھ رے تھے تو آپ جو نماز برھیں وہ فرض ہی ہے جاہے آپ نفل ہی روهيں اپ تو آپ بي بي بي ساب عالى مقام على مقام على مقام على تھے اور اللہ کی نماز اللہ کے پینیر اللہ کے حبیب بڑھ رہے ہیں اور سب سے برے پینمبر ہیں اور سب سے برے خداکی سب سے بری عبادت ہو ربی ہے ' یہ عبادت سب سے بردا بندہ کر رہا ہے ، عبادت ہو ربی ہے اور حدے کے وقت چھوٹا سا بھ آکر بیٹے مبارک پر بیٹر جاتا ہے سب سے برا فرض وہی ہے جو پیغیر عبادت کر رہا ہو اور پھر اللہ کی عبادت کر رہا ہو اور یہ عبادت Openly محد میں ہو رہی ہو۔ یہ عبادت فرائض کی شکل میں ہوگی اور یمال فرائض میں ایک نکتہ آگیا اور آپ تھر گئے۔ اس میں

#### 747

بحث نہیں ہو سکتی کہ یہ واقعہ ایسے ہی ہوگا بلکہ یہ واقعہ ایسے ہی ہوا اور یقیناً الیا ہوا۔ اب آپ یہ بتا کیں کہ وہ کون سا فرض ہے جو Delay موخر ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی اور نمازی بندہ ہو تا اور فرائض والا وقت ہو تا تو وہ نیچ کو اڑا کے رکھ ویتا جاہے وہ نواسا ہی ہو۔ مگر انہوں نے کما کہ نماز ہے تو نماز ہی سمی' تھوڑی در بعد ہی ہو جائے گی' بچہ تو پھر بچہ ہی ہوتا ہے۔ اب یہ جو نیج والی بات ہے تو یہ بوری خوشبو آپ کے لیے ے۔ ایا ہوا' ضرور ہوا اور یہ جو ایا ہونا ہے اس کے اندر بحت کھ ہونا ہو سکتا ہے۔ اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ نماز جو ہے وہ اللہ کی نماز ہے اور اللہ کے بندوں یر فرض ہے اور سارے بندوں کی زندگی کا احرام کرنا فرض ہے اور یہ ایک سنت کا واقعہ ہے۔ ایک وفعہ ایا ہوا کہ ایک گتاخ یبودی مجد میں آگیا اور اس یبودی نے مسجد میں غلاظت پھیلا دی ای نے اسے مارا بھی نہیں اور مسجد صاف کرا دی۔ بیہ ساری رواداری کی كمانى ب- ايسے واقعات ہوتے رہے ہيں۔ تو مسجد كا احرام اين جگه ير اور نماز این جگه یر اور به نمین جم کتے که آپ نماز نه بردهو انماز تو پہلے پڑھنی ہے۔ یہ آدی جو یہ کمہ رہا ہے کہ میں اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوں اور یا الله تیری بری مرانی مین نماز برده ربا مول اور اس کی مال بلکتی موئی ونیا ے گزر گئ وہ اللہ كے يتھے لگا ہوا ہے اور مال كے پيچے موت كى ہوئى ے ' تو اب یہ کوئی نماز نہ ہوئی بلکہ یہ فرائض سے فرار ہے۔ فرائض بورا كرنے كى بات يہ ہے كہ وہ فرائض جو كتاب ميں لكھے ہوئے نہيں ہيں وہ جی آپ نے بورے کرنے ہیں اور وہ فرائض سامنے ہونے جاہئیں' ان كا علاج مونا چاہيے اور ان كا خيال مونا چاہيے - مم آپ كو خوش كرنے

100

كے ليے يہ نہيں كتے كہ مريض كا خيال ركھو بلكہ مريض كا خيال ركھنا جو ے یہ انسانیت ہے اور قرآن پاک کا معام میں ہے کہ آپ اچھے انسان بنو اور بهت اچھے انسان بنو ' سیج بولو اور بمیشہ ہی سیج بولو۔ آپ سے سیجھ لو کہ اعمال كب ضائع موت بي شاا" ايك آدى نماز مين لكا موا ب بت سیریس اور سجیدہ قتم کی نماز پڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی مخصوص عبادت کر رہا ہے ' برے غور و فکر میں ہے اور اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے ' اگر حضور یاک مستفری این موجود مول اور آواز دے دیں کہ میری بات سنو اور وہ کے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اب آپ سے بتاؤ کہ اعمال ضائع ہوئے کہ نہ ہوئے؟ كيوں؟ يہ كوئى تاويل نيس بے يہ تو حقيقت كى بات ہے كہ جب وہ تمہیں بلائیں تو فورا" جاؤ۔ اور بد بوچھنے والوں نے بوچھا ہو گاکہ جب ہم نماز بڑھ رہے ہوں تو پھر ہم کیے جواب دیں۔ بات یہ ہے کہ نماز کے بارے میں بتانے والے نے سے جو کھ بتایا وہ اپنی جگہ یر صحیح ہے لیکن حضور پاک مستر الم کا کا بات اور ان سے محبت جو ہے سے ایک الگ کمانی ہے۔ تو لوگ یمال تک کہتے ہیں کہ ایمان یہ ہے کہ ایمان بھی حضور پاک منتفاق ہے یار ہو جائے۔ تو مقصد سے کہ فرائض سے فرار نہیں ہونا ہے بلکہ فرائض تو ہورے کرد اور ضرور ہورے کرد- اگر تو اتن بات ہوتی کہ یہ کتاب ہے اور آپ لوگ کتاب برجے جاؤ اور زندگی گزارتے جاؤ تو پھر کسی درویش یا امام کے آنے کی ضرورت نہیں تھی، پنیبر کے بعد پھر کس نے آنا ہے کیونکہ کتاب بھی آپ کے پاس آگئ ے اب تو صرف آپ کے پاس کتاب خریدنے کے لیے سے ہونے چاہئیں۔ تو اور کوئی بات ہے ہی شیں الذا آپ لوگ قرآن یاک ویکھتے

#### PMA

جائیں اور بڑھتے جائیں کہ اس میں کون کون سا واقعہ ہے مثلا" فلال واقعہ آپ صفحہ نمبر جار اور آیت نمبریانج پر بڑھ او۔ تو اس طرح ہر آدی كے ياس فورا" ريدى ريفرنس مو ما مرايى بات تو نيس ہے۔ آپ يہ ویکھیں کہ ورویش کمال سے آگئ اولیائے کرام کمال سے آگئ الم کمال سے آگئے شہید آکر کیا کتے ہیں اور جو مخلصین ہیں وہ کیا کتے ہیں۔ آپ لوگ سے بتا کیں کہ پیفیر کے آنے کے بعد ان کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ان سب کی ضرورت ہے اور ضرورت ہونی چاہئے تھی۔ اتا عرصہ گزرنے کے بعد اولیائے کرام آپ کو وقت کے عین مطابق مشائے الی کے عین مطابق صحیح راستہ تجویز کریں اور آپ ائنی کو قرآن پاک سانے لگ جاؤ تو یہ تو ایے ہے کہ خروکو آپ راگ بی سانے لگ جاؤ۔ میرا کنے کا مطلب سے کہ راگ تو ای کا ہے۔ کنے کا مقصد سے کہ کمیں استادوں کو استادی نہ سکھانا۔ ہارے ہاں یہ ے کہ پیغیر کو نظرانداز کرنے کے لیے قرآن Quote کرتے ہیں کہ آپ ہم جیے انبان تھ اور یہ قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے کہ انا بشر مثلکم کہ میں تمماری طرح كا انسان مول- ليكن آب ات بهي انسان نهيل جتناتم بنانا جائة ہو۔ کہ آپ کا نام جو ہے وہ سب لوگوں کا ایمان ہے اور کلمہ آپ کے بغير كمل نبيل موتا اب اكرتم حضور ياك متنظ المالية كواين جيسا انسان بناؤ تو پھرتم جيے تو پھرتم جيے ہى مول كے۔ وہ بشر مونا تو اس ليے بتایا گیا کہ لوگ کمیں آپ کو خدا نہ سمجھ لیں او فرمایا کہ میں تمماری طرح کا انسان مول لیکن آپ لوگ ان کی فضیلت دیمو که کیا ہے لعنی کہ جس خدا کے لیے تم حضور پاک متفاقی کو نظر انداز کر رہے ہو کہ میں خدا

### 142

کی نماز پڑھ رہاہوں تو تم یہ دیکھو کہ وہ خدا جو ہے وہ ان پر درود ہی جھیجا جا رہا ہے۔ تو خدا خود ان کے خیال میں ہے کہ ۔

میں تری نماز ادا کروں کو ہو محو ذکر حبیب میں میں جھے مل گئیں تیری کہیں ' مجھے مل گیا تیرا آستال

یہ عجب بات ہے کہ تم اللہ کی نماز ادا کر رہے ہو اور اگر اللہ سے یوچیں کہ وہ کیا کر رہا ہے تو وہ ذکر حبیب میں مجو ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ ول والے نہ بنو گے آپ کو حقیقت سے آشنائی نہیں ہو گے۔ تو آپ لوگ عبادت سے پہلے اللہ سے محبت کرو عبادت کے دوران محبت کرو اور عباوت کے بعد بھی اللہ سے محبت کرو۔ پھر آپ لوگ اللہ کی محبت کو دریافت کو کہ اس کی محبت کس کے ساتھ ہے؟ جس کے ساتھ اللہ کی محبت ہے اپ اوھ بھی رجوع کو- اللہ کریم جس سے محبت كريا ہے اوهر آپ كى اطاعت اور محبت ہونى جاسيے- الله كريم نے خود ہی سے بات کی ہے کہ قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی يحببكم الله آب ان سے كم وتي كم اگري لوگ الله سے محبت كا وعوى كرتے بیں تو یہ آی کی اطاعت کریں ' پھر اللہ ان سے محبت کرے گا۔ وعویٰ اللہ سے محبت کا اور اطاعت حضور پاک متنظم اللہ کی سے بات کون کمہ رہا ہے؟ الله! الله كمتا ہے كہ جم خود عى ان سے محبت كرليس كے النواب انسان میرے ایڈریس کی طرف نہ بھاگے' نہ دوڑے ' تو یہ چھی غلط جگہ' غلط Direction میں چلی گئی ہے لندا Re\_direct کر دو۔ آپ نے لو كما ميں صرف اللہ سے محبت كرنا جاہتا ہوں ليكن الله كريم كہتے ہيں كه اگر مجھ سے محبت کرنا جائے ہو تو میرے صبیب یاک کی اطاعت کرو اور سے

#### TMA

بات الله تعالی فرما رہے ہیں جو کائنات کے واحد خالق ہیں کہ مجھ سے محبت کرنے کا ایک ہی طریقہ اور راستہ ہے کہ میرے حبیب کی اطاعت كرو- اور اطاعت كى تعريف ابھى ميں آپ كے سامنے كر چكا ہوں كه اطاعت سے پہلے محبت ہو' اگر آپ اطاعت کرتے ہو اور محبت نہیں كرتے ہو تو پھر آپ گتاخ ہو۔ ايا بھائى جو آپ كا كمنا مانے اور ول سے آپ کی عزت نہ کرے تو چر آپ یہ کمو کے کہ یہ گتاخ ہے۔ ایما ہو سكتا ہے كہ آپ كا بينا ضدى ہو ليكن آپ كا سارا كمنا مانتا ہو اور اگر وہ محبت سے نہیں مانیا تو پھر آپ کمو کے کہ Something worong somewhere بات غلط ہو گئی ہے۔ لنذا اطاعت کیا ہے؟ اطاعت سے پہلے محبت کرو ورنہ اطاعت میں منافقت کا پہلو ہو سکتا ہے۔ کرمال میں امام عالی مقام علیہ السلام کو شہیر کرنے والوں نے کماکہ جلدی جلدی شہید کرو پر ہم نے نماز بھی برحتی ہے۔ شہید کرکے وہ نماز برصنے چلے گئے۔ اور وہاں وہ نماز میں درود شریف برحیس کے "آل محمصت علاق الم گے اور نماز بھی پرھیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگ نماز کو پھانو کہ نماز ہے کیا چیز کمیں آپ لوگ فارمولے کا نام نماز نہ رکھ لینا کہ وضو کیا اور نماز پڑھ لی۔ تو پھر آپ برے شریف بن گئے گر اندر سے آپ کا ول ويما بي ہے تو پھريہ تو بري سفاک بات ہو جائے گي۔ جب تک آپ کے اندر محبت نہ ہو تو دین کیا ہے۔

دین کیا ہے تیری الفت کے سوا دین کا بس اک بی معیار ہے دین کاکیا معیار ہے؟ دین حضور پاک متن میں کی الفت کے سوا

اور ہے ہی کوئی نہیں۔ بس اب بات کو ختم کرو کہ دین اسلام کیا ہے؟ صرف اور صرف حضور پاک می ای کا کا اور پھر حضور پاک مشتر المنظام اللہ عمرت جو ہے وہ حضور پاک مشتر المنظام کی ساری امت سے محبت ہے اور عرب اور بے وقوف لوگوں کے لیے دعا کرنا کونکہ یہ امتی ہیں اور ان کا خیال رکھنا ان کی بخشش کی وعا کرنا۔ جو لوگ مغرور نمازی بن جاتے ہیں تو کتے ہو کہ یا اللہ آدھے لوگوں کو تو فورا" دوزخ میں بھیج۔ مجد میں نے نمازی سے آپ کتے ہوکہ تو کمال سے آ گیا اور تو کون ہے؟ نماز کا غرور جو ہے اس نے مسلمانوں کو برباد کیا ہے۔ نماز کا غرور اور عبادت کا غرور برباد کر دیتا ہے۔ عبادت کے غرور نے بی شیطان کو جنت سے دور کیا اور بے شار مسلمانوں کو عبادت کے غرور نے تاہ کر دیا۔ یہ لوگ کتے ہیں کہ آپ لوگ صرف اللہ کی بات کرو سیدھی سيدهي الله كي بات كرو- الله كي بات اس طرح الله كي بات نهيس م اگر مجھی آپ اللہ کریم کے پاس جاؤ وہاں سارا ذکر ہی انسانوں کا ہو رہا ہے۔ اللہ كريم كے بال جو شب و روز بين وبال كا ايك شب و روز يمال براروں کو روں سال کا ہو تا ہے وہاں فرشتے بھی بیٹے ہوتے ہیں اور كوئى نه كوئى بات بوتى بو كى اور ذكر كس كا بو رہا ہے؟ انسان كا۔ اور يہ انسان جو ہے یہ انسانوں کو چھوڑ کر اللہ کے پاس چلا جارہا ہے۔ اگر آپ اللہ کے یاس جاؤ کے تو پھر بھی اس انسان ہی کا ذکر ہو گا اور وہاں پر آپ ے پوچھا جائے گاکہ بروی کا کیا حال تھا کیا وہ بیار تھا؟ تو انسان کے گا کہ میں تو نماز بڑھتا تھا، مجھے بڑوسیوں کا کیا پہد۔ یمال پر آپ کا ایمان كرور ہو گياكہ آپ انسانوں سے غافل نہيں بلكہ بدول ہو گئے اور مايوس

ہو گئے اور جو مخص انسانوں سے مایوس ہو گیا اس کا خالق سے بھی تعلق كوئى نيس ہے۔ خالق نے تو يى ايك كام كيا ہے كون ساكام كيا ہے؟ خالق نے انسان بی بنائے ہیں۔ توخالق کا کام کیا ہے؟ انسان بنانا! آپ کے دور کے انسان بھی تو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اور یہ بری بات ہے کہ آپ سب سے پہلے اینے دور کے انسانوں کو سب سے پہلے انسان ہونے كى حيثيت سے قبول كو ان كا خيال بھى ركھو اور نماز بھى اوا كرو كيونك الله تعالی نے یہ فرملیا ہے کہ نماز بھی اوا کرو ' نماز سے پہلے اللہ کریم سے محبت کرد اور اللہ ے محبت کرنے سے پہلے اللہ سے بوچھو کہ آپ کی مجت یا اطاعت کا کیا طریقہ ہے تو وہ کے گاکہ میری اطاعت سے پہلے آپ حضور پاک منتفظ الله کی اطاعت کو اور آپ کی اطاعت یہ ہے کہ آپ کی امت کا خیال رکھو۔ خدا نخوات یہ نہیں کہتے کہ نماز چھوڑ دو بلکہ نماز ضروری ہے وض ہے لیکن اس کے اندر دردِ دل شامل ہے خیال شامل ہے انسان شامل ہے اطاعت شامل ہے وقت کا خیال رکھو ' اینا خیال رکھو' ماں باپ کا خیال رکھو' کسی کی ول آزاری نہ کرو کیونکہ ول آزاری جو ہے یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ آپ انسانوں کو ناراض نہ کرنا۔ اگر کوئی بندہ کسی کو ناراض کر کے فج پر جارہا ہے قو پھر فج قبول نہیں ہو آ اسے پھرواپس بھیج ویا جاتا ہے کہ جاؤ پہلے اسے راضی کر کے آؤ۔ تو یہ اتا سارا راز ہے۔ کل چار ون کا کھیل ہے اور اگر آپ عباوت کے حوالے سے کی سے نفرت کرنے لگ جاؤ تو پھ نمیں تماری عبادت قبول ہوتی ہے یا اس کا گناہ قبول ہو تا ہے۔ بس سے کنے والی بات نہیں ہے! گناہ مجھی قبول نہیں ہوتے 'کنے کا مقصدیہ ہے کہ گناہ توب کے بعد

مغفرت بن جاتے ہیں لینی ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کریم اسے معاف کر دے۔ اللہ معاف کرنے پر قادر ہے؟ تو پھر اللہ کرم معاف کر سکتا ہے اور الله كريم مرباني فرما سكتا ہے۔ يہ كي بات ہے كه الله تعالى مغرور كو پند نہیں کرتا۔ اس لیے آپ عبادت کرو لیکن عبادت سے پہلے اللہ سے مجت کرو اور اللہ سے محبت سے پہلے اس سے پوچھ لوکہ ہم آپ سے محبت کرنا جائے ہیں ' تو باری تعالیٰ کے گاکہ پہلے حضور یاک متن اللہ اللہ کی اطاعت کو- آپ لوگ سے بات یاد رکھو کہ آپ نے انسان کا بچوں کا بیاروں کا بوا خیال رکھنا ہے۔ کسی جگہ ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بزرگ عبادت میں مصروف تھے اور پھر انسان کو نظر انداز کر دیا ہو' ایسا بھی بھی نہیں کیا اور کسی بیار کا خیال نہ رکھا ہو' ایبا بھی بھی نہیں ہوا۔ آپ نے نماز کی افادیت دیکھی ہے کہ نماز ہوتی کیا ہے؟ مسجد سے لاؤڈ اسپیکر نکال دو اور پھر اذان دو تو جمال تک آواز جا رہی مووہ آپ کا محلّہ ہے لینی بغیر لاؤڈ اسپیر کے آواز کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ ایمانداری سے اکشے ہو جائيس اور يافي وقت أكثم مو جائيس يا جتنے وقت أكثم موسكت بيس وه اکٹے ہو جائیں اور ایمان داری سے ایک دوسرے کے ساتھ علے کے اندر نیکی کرنے کے خیال میں 'اللہ تعالی کے پیغام قرآن پاک کی وضاحت کی روشنی میں نیکی شروع کردیں تو پھر رونق لگ جائے گی اور صاف ستھرا معاشرہ بن جائے گا۔ لیکن اگر آپ عبادت کرتے جاؤ اور دو سرول کو نظر انداز کرتے جاؤ تو یہ عبادت آپ کے فرار کا نام ہے، Escape کا نام ہے۔ یہ تو فرشتوں والی عبادت ہو گئے۔ میرا خیال ہے کہ انسان بوا ہی ناكام مو كيا اگر تو وه فرشته بن كيا- تو آپ لوگ خدا نخواسته فرشته نه بن

جانا۔ ویسے فرشتہ بنا بری بات ہے لیکن کمیں فرشتہ نہ بن جانا ؟ جن ہونا بری بات ہے کہیں جن نہ بن جانا سے نہ مانگنا کہ آپ کو برواز مل جائے اور اڑان بیدا ہو جائے ' برواز بری بات ہے لیکن آپ اڑنے نہ لگ جانا۔ توسب سے اچھی بات کیا ہے؟ وہ ہے انسان بنا!انسان یہ ہے کہ اس میں کچھ کو تاہیاں ہوں' کچھ کروریاں ہوں' کچھ خواہشیں بوری ہو جا ئیں کھ خواہشیں نا تمام ہو جائیں' کھ آرزو کیں بوری بھی ہو جا کیں کھ رہ بھی جائیں' وو جار آنسو مل جانے جاہئیں' وو جار مسراہٹیں مل جانی چائيس ' بھي بات يوري مو گئ ' بھي بات اوهوري ره گئ ' بھي آغاز ره گيا مجھی انجام رہ گیا' پیے بھی ہونے چاہئیں اور غریبی بھی ہونی چاہیے آپ کے پاس بید کھ ہونا بھی چاہئے اور کھ ضرورت بھی باقی رہنی چاہئے ' کچھ صحت ہونی چاہئے ' کچھ بماری ہونی چاہیے ' تو بس آپ کے ہاں رونق لگی رہے گی۔ ایبانہ ہو کہ دنیا کا بیہ میلہ ختم ہو جائے اور آپ كو بات بى سجم نہ آئے۔ مثلاً جس طرح آپ لوگ كتے ہيں كہ اللہ تعالی تیری عمر دراز کرے۔ تو زندگی کا مطلب کیا ہوا؟ آپ جن لوگوں کے ليے زندگی گزار رہے ہو' ان کو پیچانو۔ زندگی کیا ہے؟ یہ کوئی درخت نمیں ہے کہ درخت کی طرح آپ اگتے چلے جاؤ' اگتے چلے جاؤ اور پھر وہی کٹری خشک ہو جائے اور جل جائے۔ اس میں کافی کام آپ کا ہے۔ آپ کی جتنی زندگی ہے وہ آپ کی وابتگی کا نام ہے اور آپ ان ساری وابستگیوں کو پھانو۔ کیونکہ ایک ایک کر کے بیر سب ختم ہو جائیں گی اور پھر آپ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو اسے ساتھیوں کو' اپنی وابتائیوں کو اس زندگی میں پھیانو۔ اور اللہ جو کام کر رہا ہے وہ کام جاری رہے گا۔ اور اگر

زندگی آپ نے معجد میں ہی گزار دی تو پھر آپ معجد کے اندر ہی زندہ ہو اور مجدے باہر کے لیے آپ ختم ہو گئے۔ مجد کے اندر زندہ ہونا ایسے ے جیے پدائش سے پہلے آپ زندہ تھ یا جب موت کے بعد آپ زندہ ہو جائیں گے۔ تو پھروہ واقعہ جو انسانوں کے پاس آنے کا تھا پھر تو وہ واقعہ ختم ہو گیا۔ آپ کو انسانوں کے مابین بھیجا گیا رحماء بینهم اشدآء على الكفار آلي مي ايك دوسرے كے ساتھ رحم كرنے والے مول اور کافروں کے لیے سخت ہوں۔ رحم کامطلب کیا ہے؟ آپس میں سے سارا رحم ہی رحم ہے ' بیار کو دیکھنا' غریب کو دیکھنا' ساتھی کو دیکھنا' ضرورت مند کو دیکھنا' یہ سارے واقعات ہوتے ہیں' معاشرہ ہوتا ہی کی ہے۔ آپ سے سوچے نہیں تب ہی تو آپ سے معاشرہ بنا نہیں ہے! آپ سے معجدیں بنی ہیں لیکن معاشرہ نہیں بنا۔ مسلمان ہر جگہ یہ کرتا ہے کہ مسجدیں بنا دیتا ہے گر معاشرہ نہیں بناتا کیونکہ مسجد بنانا آسان ہے اور معاشرہ بنانا بت مشكل ب- معاشرے ميں رعايت معافى اور دوسرے كا خيال كرنا برتا ہے اور معجد میں آسان بات ہے کہ پینے اکٹھے کرتے جاؤ اینٹ گارہ اور پھرلگا دو تو معجد بن گئی' پھرایک اور معجد بن گئی مگرنمازی استے نہیں بنتے جتنی معجدیں بن رہی ہیں۔ آپ کے شریس کتنی معجدیں ہول گی او جتنی مجدیں ہیں اتنے ہی امام ہیں اور لوگ "امام" کی تلاش کر رہے ہیں۔ آپ لوگ اندازہ لگاؤ کہ "امام" ہی نہیں ملتا جبکہ یمال امام ہی امام ہیں۔ یہ جو امام مجد ہیں اگر یہ امات امات ہوتی تو پھر آپ کے معاشرے کے مسائل عل ہو جاتے۔ تو ثابت سے ہواکہ لفظ وہی ہے لیکن کام کچھ اور ہوگیا ہے۔ تو پاکستان میں کتنی مسجدیں ہیں کتنے امام ہیں اور

MAN

پاکتانی قوم تلاش کر رہی ہے کہ کوئی لیڈر مل جائے امام مل جائے یعنی ایڈر کو تھوڑی دیر کے لیے "کام" بی کمہ دو تو اب تک وہ نہیں ملا۔ مسلم امت اس کو تلاش کر رہی ہے کہ کوئی امام مل جائے کوئی لیڈر مل جائے کوئی ایبا سربراہ مل جائے جو مسلمانوں کی ملت کو کنارے لگائے کین اب تک امام ہی نہیں ملا۔ سارے کے سارے ظل اللہ ظل سجانی اور جلالت الملک وغیرہ بنے ہوئے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹاکشل جو ہو وہ انسانوں والا ہونا چاہیے اور خدمت بھی انسانوں کی ہوئی جائے۔

سوال :-

کیا تاویل کاکوئی ایسا معیار یا پیانہ ہے کہ انسان اس سے آگے نہ برھے؟

# جواب:

اصل میں آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ یہ سارا واقعہ جمال الجھا ہے وہ یہ ہے کہ علماء نے آپ کو الجھایا اور فقراء نے سلجھا دیا ہے او الب بات ختم ہو گئی۔ آپ کے زبن میں البحن کب ہو گئ جب آپ آدھا علم علماء سے سیھو گے اور آدھا علم فقراء سے سیھو گے۔ تو اس طرح آپ مرجاؤ گے یا آپ آدھے زندہ اور آدھے مرگئے جیسے کہ دل زندہ ہو اور دماغ مرگیا ہو یا دماغ زندہ ہو اور دل مرگیا ہو۔ اس بات کو آپ یوں سمجھیں کہ یہ طریقت اور شریعت کا واقعہ ہے یعنی کہ محبت آپ کو کربلا میں امام عالی مقام علیہ السلام کے کیمپ میں ملے گی اور نماز آپ کو کربلا میں امام عالی مقام علیہ السلام کے کیمپ میں ملے گی اور نماز

دوسری طرف برحی جا رہی ہے کیا آپ وہ نماز پرحیس گے۔ جب آپ نے مجب کا باب طے کر لیا تو پھر آپ مھی کے ساتھ Discuss شیس کنا کہ ہمارے محلے میں ایک جید عالم رہتے ہیں تو ان سے ہیں نے بات پوچھی تو انہوں نے کہا کہ خبردارا مجھے وہاں الٹا لئکا دیا جائے گا اور فرشتے دو اڑھائی ہزار سال تک تھے ماریں گے 'پھر آپ کسیں گے کہ میں تو ڈر کر واپس ہی آگیا۔ پہلے آپ یہ بتا کیں کہ آپ کسیں گے کہ میں تو ڈر کو واپس ہی آگیا۔ پہلے آپ یہ بتا کیں کہ آپ کو دیا قعاد یہ اس کے لیے تو کیوں کی ؟ مجب کا یہ پیغام میں نے آپ کو دیا قعاد یہ اس کے لیے تو نمیں نے آپ کو دیا قعاد یہ اس کے لیے تو نمیں نے آپ کو دیا قعاد یہ اس کے لیے تو نمین میں خوش تو نماز سے محب کرد کیوں کی جمعہ کو نماز ہے اور سے بات کی بات جو ہے وہ مگس کی سمجھ سے باہر ہے۔ پروانے کی بات جو ہے وہ مگس کی سمجھ سے باہر ہے۔ پروانے کی بات جو ہے وہ مگس کی سمجھ سے باہر ہے۔ پروانے کی بات جو ہے وہ مگس کی سمجھ سے باہر ہے۔ پروانے کی بات جو ہے وہ مگس کی سمجھ سے باہر ہے۔ انہوں کی بات ہے۔ بابا بلیعے شاہ محبت میں شراب کو بات ہے وار اس کا اور مضمون ہے۔ یہ تو محبت کی بات ہے اور اس کا اور مضمون ہے۔ یہ تو محبت میں شراب کو عشق النی کہتے تھے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ ساتھ سے اور محبت والوں کی بات ہے۔ بابا بلیعے شاہ محبت میں شراب کو عشق النی کہتے تھے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ ۔

شرع کے چل معجد اندر حق نماز اوا کر لے عشق کے بُوہا یار واکعبہ پی کے شراب نفل پڑھ لے شرع کے اساں شاہ منصور ؓ نوں سولی اوپر چاڑھیا ی عشق کے شی چنگا کیتا بُوہے یار دے واڑیا سی

لعنی شرع کہتی ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اسے پھانی لگا دیتے ہیں گروہ کہتے ہیں کہ تم اس کو پھانی نہیں لگاتے بلکہ تم اس شخص کو اس کے پاس ہی جھیج دیتے ہو اور اس طرح وہ اور قریب ہو جاتا ہے۔ اب یہ بات آپ کی سمجھ سے باہر ہے اور یہ واقعہ Already ہو چکا ہے کہ یمی

مصور کا واقعہ تھا' اور شداء کا واقعہ یی ہے۔ عام طور پر شداء کو کافرول نے نہیں مارا بلکہ معجد کے اماموں نے مارا وہ کہتے تھے کہ شریعت کا ب عَلَم ہے۔ اور نگزیب عالمگیر نے بھی ایک درویش کو قتل کرا دیا تھا کہ شریت کا فیصلہ میں تھا کہ سرمد یاگل سا آدی ہے جو کچھ اور کہتا ہے اور شریعت کھے اور کہتی ہے۔ عالمگیرنے ایک وقعہ تو مرد کو دو شالا وے ویا كه اے سريد تو لياس كے بغيرى كھرتا ہے۔ سريد نے دوشالا ادھر ادھر پھینک ویا اور پھرویے کے ویے لباس سے محروم رہے اس طرح دوسری بار ہوا اور پھر تیسری بار ہوا۔ اس بات برعالمگیر کو برا غصہ آیا کہ مجھے لباس دیا اور پھرتم نے چھینک دیا۔ تو سرمد نے کماکہ میں تیرے لباس سے اینے بدن کو ڈھانیوں یا تیرے قتل ڈھانیوں کہ جن لوگوں کو تو نے ایذا دیا ہوا ہے میں ان گناہوں کو چھیاؤں یا اینے آپ کو چھیاؤں۔ معاب ے کہ اور گڑیب نے این بھائی کو تکلیف دی تھی اپنے باپ کو تکلیف وی تھی' آپ ہی بتاؤ کہ تاریخ کیا کہتی ہے؟ کہ بھائی کو قتل کروا ویا اور باب كو قيد خان مين وال ديا اور پر خود امام شريعت بن گئے اور فاوى عالمگیری بھی بنا دیا۔ جس آدی نے بادشاہت کی خاطر اینے والد کو اذیت دے کر قید کر دیا تو اس کا فتوی چل ہی نہیں سکتا۔ اب سے شریعت کی بات نہیں ہے اور شریعت کی رو سے باپ کو قتل کرنا کمیں نہیں لکھا ہوا ہے اور یہ کمیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ باپ کو گرفار کر لو۔ یہ سب انا کے کھیل ہیں ' یہ دنیا مسافر خانہ ہے اور اتن بھی زیادتی نہ کرو کہ این باپ کو آپ گرفتار کرلو اور بھائی کو ہی قتل کروا دو اور پھر خود بادشاہ سلامت بنتے چلے جاؤ۔ اگر آپ انسان بی بن جاؤ تو کیا خرج ہے۔ اس سلسلے میں بڑے

برے واقعات ہیں۔ بادشاہ سلامت کو پہتہ چلا کہ ایک آدی کے دو تین جگہ پر مزار ہیں بعنی روایت ہے کہ یہ بھی بوعلیؓ کا مزار ہے اور وہاں بھی ان کا مزار ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ایک بندہ دو تین جگہ کیے دفن ہو سکتا ہے تم لوگ پاگل ہو' جہاں میں جاؤل گا وہاں میں سلام کرول گا اور اگر جواب نہ ملا تو پھر میں اس قبر کو اڑا دول گا۔ ایک مزار پر گئے اور کہا السلام علیم تو آگے ہے جواب آیا وعلیم السلام۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ قبر ہو اور کہا السلام علیم تو آگے ہے اور کہا السلام علیم کے اور کہا السلام علیم تو آگے ہے جواب آیا وعلیم السلام۔ پھر بادشاہ سلامت تیسری جگہ بھی گیا اور کہا السلام علیم کی اسلام۔ پھر بادشاہ سلامت تیسری جگہ بھی گیا اور کہا السلام علیم کی انہوں نے اپنا شعر سنا دیا۔

گیا اور کہا السلام علیم تو آگے سے انہوں نے اپنا شعر سنا دیا۔

برو اے مرعی نادال جے دانی سر متال را

کہ اے نادال کھے کیا پہتہ کہ مستوں کا راز کیا ہوتا ہے' ان کی قبر
کوئی نہیں ہوتی ہے! آپ بات کو سمجھ رہے ہیں نال۔ یہ شریعت ہو ہے
یہ بری خوب صورت بات ہے لیکن شریعت کو بیان کرنے والا دل والا ہونا
چاہیے اور کہیں وہ کھور نہ ہو' کھور کا معنی ہے سنگدل۔ کہیں آپ
ہے شریعت کے حاب سے تازیانہ لگ جائے کہ لوگوں کو مارنا شروع کر
دو' ایسے واقعات بھی آ سے ہیں کہ اس نے نماز نہیں پڑھی اور آپ اس
کو مار ہی دو۔ مثلاً بیٹے نے نماز نہیں پڑھی اور باپ مولوی تھا اور
طاقت ور مولوی تھا تو اس نے بچ کو زور سے مارا تو بچہ اللہ کو بیارا ہو گیا
تو درویش نے کہا کہ تو سمجھتا تھا کہ یہ نماز نہیں پڑھے گا مگریہ تو اللہ کریم

MMA

اتنی نه بردها پاک دامان کی حکایت دامن کو ذرا دیکھ ذرا بند قبا دیکھ

تو اس زندگی کے اندر غور کرنا چاہیے۔ میں آپ کو کمانی نہیں سا رہا ہوں بلکہ یہ حقیقت کی باتیں ہیں کہ ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ اب يى بات بتانے كے ليے فقراء آئے جو يہ بات سجھانے كے ليے آئے كہ سے ندگی میں عبادت کیے کرنی ہے ، مخلوق کے ساتھ کیے ویل کرنا ہے اور این تنائیوں میں اللہ کریم سے کیے محبت کرنی ہے۔ کمیں ایسانہ ہوکہ آپ کی اور ہی رائے پر چل برس عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ وہ اسلام کو بچا رہے ہیں ، دراصل بات یہ ہے کہ اسلام نے انہیں بچانا ے' آپ خود کو تو بچا نہیں سے بلکہ خدا ہی آپ کو بچائے گا۔ تو آپ خدا سے طریقے سے بات کریں کیونکہ وہ آپ کی عبادت کا محتاج نہیں ے "آپ سے کریں کہ اس کی ونیا کے اندر آپ کی وجہ سے فسادنہ تھیا۔ الله كريم كايى حكم ہے كه فسادنه تھيلے اور انسان كو انسان كے قريب ركھا گیا بلکہ انسان کو بنایا ہی انسان کے لیے گیا ہے اور میں نے بار بار آپ کو اس کی تفصیلات بتائی ہیں کہ آنکھیں آپ کی ہیں اور چرو کسی اور کا ہے۔ اب اس میں دفت والی کیا بات ہے۔ تیری آعموں کا زندہ رہنا اس وقت تک ہے جب تک تیری پند کے چرے زندہ رہیں وگرنہ تیری آنکھیں تیرے کام کی نہیں ہیں۔ تو آپ کی آنکھ کس کے کام آتی ہے؟ كى كو ديكھنے كے ليے۔ تو اس كا مطلب يہ ب كه آپ كا ہوناكى اور ے ہونے کے ساتھ مشروط ہے اگر کان آپ کا ہو اور بات کسی اور کی ہو' تب کان کا فائدہ ہے ورنہ آپ کان بند کر دو کیونکہ اب سے نمک کی

کان ہے۔ تو کان کا ہونا کب ہے؟ جب آواز کسی انسان کی ہو اور وہ کسی۔ غیر انسان کی آواز نه مو اور کمیں خدا نخواستہ یہ نہ کمنا کہ آواز کسی ستارے سے آ رہی ہے والدسے آ رہی ہے اکتات سے آ رہی ہے اور دور کسی اور طرف سے آ ربی ہے بلکہ وہ صرف انسان کی آواز ہونی چاہئے اور یہ کہ آپ کی زبان ہو اور سننے والا کوئی اور ہو۔ اگر آپ کو كى ايسے جزيرے ميں جھيج ويا جائے جمال آپ كى آواز سننے والے صرف آپ کے کان ہوں تو آپ پاگل ہو کر مرجائیں گے۔ ایسا شخص کہتا ہے کہ میں وہاں پر بواتا رہا لیکن وہال بورے جزیرے میں میرے علاوہ كوئى سننے والا ہى نہيں تھا' ميں بوا بھاگا دوڑا اور آخر كار ياكل ہو گيا۔ ایسے ورانے میں انسان جو ہے وہ دریا یا جھیل میں اپنی شکل دیکھا ہے تا کہ کوئی انسان تو نظر آئے۔ گویا کہ آپ کا تعلق کس بات سے ہے؟ انسانوں کے ساتھ ہے۔ تو آپ کے کان کا تعلق انسانی آواز کے ساتھ ے ' آپ کی آنکھ کا تعلق انسانی چرے کے ساتھ ہے ' آپ کی زبان کا تعلق کسی اور انسان کے کان کے ساتھ ہے اور اگلی بات جو ہے وہ بیہ کہ آپ کی محبت کا تعلق انسان کے ساتھ ہے۔ چاہے آپ بھنا بھی خدا کو پند کرتے جاؤ خدا سے آپ کی محبت بنتی ہی نہیں ہے کیونکہ جنس برابر نمیں ہے کیونکہ وہ خالق ہے الک ہے " "واؤھا" ہے اور آپ آلع دار ہو۔ تو اگر عشق کو گے تو بھی ڈر ڈر کر کرو گے۔ کیا آپ بات کو سمجھ رے ہیں؟ تو آپ کی محبت جو ہے وہ اللہ کریم کے محبوب پاک متنظی کے رائے سے بنتی ہے اور آپ کا اس رائے یر چلنا بنا ہے۔ تو دل بھی کسی انسان کے کام آئے گا' دماغ بھی کسی انسان کے کام

آئے گا اور آپ مرجائیں تو جنازہ بھی جنات نے نہیں اٹھانا بلکہ وہ آپ کا بھائی ہی اٹھائی ہی اٹھائے گا۔ وہی آپ کے بھائی ہوں گے، چار پائی اور چار بھائی ہوں گے۔ پھر آپ کی شادی بھی انسان سے ہوگی، یہ الگ کمائی ہے جس میں آپ کو اور انسان کی ضرورت پڑ گئ، پھر صاحب اولاد ہونا اور پھر صاحب نصیب ہونا۔ آپ کتے ہیں کہ اللہ کریم نے بڑی ممریانی فرمائی کہ اولاد ہو گئی اور اولاد کیا ہوتی ہے؟ انسان ہوتی ہے۔ اور جنازہ کیا ہوتا ہو تا ہو آ ہے؟ انسان ہوتی ہے۔ اور جنازہ کیا ہوتا کون ہو تا ہے؟ انسان ہوتا ہے۔ نظر کیا ہوتی ہے۔ انسان کی ہوتی ہے۔ آواز کیا ہوتی ہے؟ انسان کی ہوتی ہے۔ آواز کیا ہوتی ہے؟ انسان کی ہوتی ہے۔ السمد لله رب العالمین الرحمن قرکر نماز میں سارا ذکر انسان کا ہے الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحمن الرحیم مالک یوم الدین

یہ اللہ کی تعریف ہو گئ کھر ایاک نعبد و ایاک نستعین اهد نا الصراط المستقیم یہ ورخواست ہو گئ انعام والے لوگوں کے رائے کی صراط الذین انعمت علیهم یمال افعان کا ذکر آگیا ہے۔ پہلے خدا تھا اور اب کیا ذکر ہو گیا؟ انسان! تو انعمت علیهم والے بندے ڈھونڈے جا تیں کہ یہ کون انسان ہیں! یعنی کہ آومیوں کی راہ خدا کی راہ ہے۔ خدا کتا ہوا یعنی ہے کہ میرا راستہ ان انسانوں کا راستہ ہے جن پر میرا انعام ہوا یعنی انعمت علیهم - پھر غیر المغضوب علیهم اور وہ بھی لوگ ہیں جن پر میرا انعام ہوا یعنی اس کا غضب ہوا۔ اور اس کے بعد التحیات شروع کر دو النحیات لله والصلوات و الطیبات السلام عیلک ایھاالنبی تو نماز میں اللہ کے ساتھ حضور پاکھتا کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ لوگ کمیں گے کہ نماز میں اللہ کے ساتھ حضور پاکھتا کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ لوگ کمیں گے کہ نماز میں اللہ کے ساتھ حضور پاکھتا کی انگر ہو رہا ہے۔ وہ لوگ کمیں گے کہ نماز

الله كى اور ذكر غير الله كا مرب غير نهيں ہے بلكه يمى نماز ہے۔ كه السلام علينا و على عباد الله الصالحين 'نيك بندے بھى شامل ہو گئے۔

اپنا بھی احرام تیری بندگی کے ساتھ

سے کئی بندے ہوں گے جنہیں صالحین کما جاسکتا ہے۔ اشہد لا الله الله واشہد ان محمدا عبدہ و رسوله

یمال پھر ایک بار حضور پاک متنا کا نام آگیا اور یہ نماز کے اندر آیا ہے یعنی کہ خداکی نماز میں انسان کا نام۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللهم صل على محمد و على آل محمد يه آل محركيا ع؟ يه بعى السان بي كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجید حضرت ابراہیم انسان اور آپ کی آل انسان ہیں۔ اللهم بارک على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید یم سارا انسان کا ذکر ہے۔ پھر رب اجعلنی مقيم الصلوة ومن ذريتي ربنا و تقبل دعا تواس من آپ اور آپ كي ذریت اولاد سارے آ گئے بیٹے بیٹیاں نواسے نواسیاں پوتے بوتیاں سارے آ گئے کیونکہ بندرہ بیں سال میں آپ کی ذریت کچھ اور بن جائے گی اور بھی آپ سوچو کہ اگر دو سوسال بعد آپ واپس آؤ تو آپ كى ذريت جو ب وه كم از كم ايك شرينائ بينے مول كے اور اگر آپ پانچ سوسال بعد آجاؤ تو آپ کی ذریت میں لا کھوں کرو ڈول بندے ہول گے تو ذریت اولاد برحتی جائے گی۔ ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفرلی ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ميرك رب ميرى وعا قبول

فرما ، تو مجھے بھی معاف کر اور میرے والدین کو بھی معاف فرما اور والدین ے اور جو قبیلہ ہے ان سب کی مغفرت فرما۔ تو نماز میں آپ خدا کی بات كررے تھ اور يہ غيركمال سے آ گئے۔ تو غيركا ذكر الله كريم نے آپ کو سکھایا ہے۔ بس میں خاص بات ہے اور میں راز ہے کہ آپ عبادت میں داخل ہو جائیں اور عبادت کے بیہ الفاظ ہیں جو اللہ نے آپ کو سکھائے ہیں کہ یا اللہ مارے والدین کو بخش دے۔ تو بات بہ ہے کہ اللہ نے خود آپ کو الفاظ سکھا کر بتایا ہے کہ تم والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پھر یہ دعا سکھائی کہ میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا۔ تو آپ نے خود ان کو نماز کا پابند بنانا ہے مگر آپ اللہ سے مدد مانکتے ہیں اور حضور یاک متناعلی کے حوالے سے مدد مانگتے ہیں جو کھ بتایا گیا ہے آپ وہ کام کریں ای کو آپ نے کرنا ہے اور میں بات میں آپ کو بتا رہا تھا۔ یہ نه كرناكه الله ع يه كهوكم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت علیهم که جن پر تیرا انعام ہوا ان کا راستہ دکھا اور جب اس انعام والا مخص ملے تو آپ اے نماز کے آواب سکھانے لگ جاؤ عالانکہ وہ انعمت علیهم والوں میں شامل ہے اور اس پر اللہ کا انعام ہو گیا ہے۔ تو اب آپ بھی وہ راستہ ڈھونڈو اور آپ اس کو قرآن نہ سکھانا شروع کر دینا کیونکہ وہ تو آپ کے لیے راستہ بن کر آگیا ہے۔ تو اللہ کی راہ کون سی ہے؟ انسانوں کی راہ ہے۔ کون سے انسان ، جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ تو آپ اس راز کو دریافت کرو۔ یہ نہ ہو کہ ان لوگوں کو قرآن سکھانے لگ جاؤ۔ آپ پہلے یہ تو مان لو کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پر الله كا انعام ہوا ہے اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن پر الله كا غضب

### TOP

ہوا ہو۔ اب آپ یہ فیصلہ کریں کہ اگر انعام یافتہ آپ کو مل جائے تو اس ے آپ نے کیا سکھنا ہے! آپ نے اس سے راستہ چلنے کے آداب سکھنے ہیں۔ یہ وہ قرآن ہے جو قرآن سے باہر قرآن ہے۔ اور یہ بتایا گیا ے کہ یہ رات بتانے والے ہوں گے، ہر دور میں ہول گے۔ یہ بھی الليات ہي ہے۔ اللہ تعالىٰ كا فضل ہونا بھي اللہ كي مرباني ہے۔ تو جن ير الله كريم كا فضل ہو گيا پھران كى بات بھى الله كا فضل ہى ہے۔ وہ بتاكيں گے کہ یوں کر او تو آپ ویسے کر لو اور اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ آپ لوگ کسی مولوی سے مناظرہ نہ کیا کرو مباہلہ نہ کیا کرو ورنہ آپ کا سارا علم چویٹ ہو جانے گا۔ آپ اپنی زندگی گزارو اور اس کو علم کی بحثیں مت بناؤ۔ ورنہ ہر روز جھڑا شروع ہو جائے گاکہ کون کیا ہے اور کون کیا نہیں ہے " کس کا علم سچا ہے اور کس کا علم سچا نہیں ہے " ب سارا جھاڑا ہی ہے۔ آپ انہیں کمو کہ آپ جیت گئے اور ہم ہار گئے تمارا الله سي ہے اور مارا اللہ بھی وہی ہے اور اس طرح اڑائی جھرا خم ہو جاتا ہے۔ تو جو آدی زیادہ مخلص ہو گا وہی بہتر ہو گا' انسانوں کی جنتی زیادہ سروس کرے وہی بھتر ہو گا۔ اللہ تعالی جو ہے اس نے مالک ہو کر مجھی سروس بند نہیں کی ہے وہ ہر آدمی کو ضروبات زندگی میا فرماتا ہے اور ہر حالت میں Serve کرتا ہے ' اس نے کافر کا بھی کھانا پینا نہیں روکا' وہ کتا ہے تو کافر ہے' آگے تیرا انجام بت برا ہونا ہے مرتو یمال آرام سے رہ اور کھا لی کر جا' آگے جاکر دیکھا جائے گا۔ تو ہر روز آپ کو رائے میں کوئی مولوی مل جاتا ہے اور وہ کوئی اور بات بتا دیتا ہے۔ انسان كتا ہے كہ ميں كيا كول ميں تو جنازے كے ليے جارہا تھا اراتے ميں

اس نے مجھے ڈرا دیا' میں نے جنازے کو چھوڑا اور مجد میں واخل ہو گیا' اس نے ڈرا دیا کہ کدھر چلا ہے نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تو ٹائم کی نماز اور ہے اور نماز کا ٹائم اور ہے۔ اس لیے وقت کی نماز کا خیال رکھو اور وقت كى آواز كا خيال ركھوكم آپ ير اب كيا ہے۔ اگر زلزلم آ جائے تو پھر آپ تھوڑی در کے لیے کرے سے باہر صد جاؤ اور جان بجاؤ۔ تو آپ ماذ آرائی سے بچو کسی مولوی سے بحث نہ کرنا۔ اس سے کمو کہ آپ ٹھیک فرما رہے ہیں میں ذرا کمزور آدی ہوں بھی بھی جنازوں میں چلا جاتا ہوں ' کروری میں ہی بھار برسیاں کرنا رہتا ہوں 'میرا دل بردا ڈر تا ہے 'میں اللہ سے بھی ڈر تا ہوں اور بھارے بھی ڈر تا ہوں کہ میں اللہ سے ڈر تا ہوں اور نماز بھی بڑھ لیتا ہوں اور آج تو اللہ سے درخواست کردے کہ آج میری نماز لیٹ ہو گئ ہے کیونکہ میں نے انسانوں والی نماز پڑھ لی ہے۔ اگر کوئی یہ کے کہ یا اللہ ہمیں تیری دنیا میں کوئی بندہ پند نہیں آیا تو الله كريم فرمائ كاكه سب سے يملے اسے دوزخ ميں والوكيونك اسے میری تخلیق میں سے کوئی بندہ ہی پند سی آیا۔ انسان کے گاکہ میں تیری نماز پڑھتا رہا ہوں تو اللہ کے گاکہ شیطان بھی پڑھتا رہا تھا لیکن اسے میرا کام نہیں پند آیا کہ میں نے خلیفہ الارض کیول بنایا۔ شیطان نے کما کہ یہ کیے ہوسکتا ہے اپ عبادت کی بات کرتے ہیں تو ہم آپ ك عبادت كرنے كے ليے كافى ميں و الله تعالى نے حكم ديا كه اسے سب سے پہلے فنافی النار کرو اور باہر نکالو۔ تو آپ اللہ کریم کے کام کو پیند كرين بندول كا خيال ركيس بلكه بندول كا بست بي خيال ركيس- اس لیے آپ لوگ غور کرتے جائیں۔ میں نے کما تھاکہ مسلمانوں میں زوال

كے جو سبب ہيں تو اس كا ايك سبب سي بھى ہے كه مسلمانوں نے عبادت اور عبادت گاہوں کا تو برا خیال رکھا مگر انسان کا خیال چھوڑ دیا۔ لنذا آپ انسان کا خیال رکھیں' مسلمان کا خیال رکھیں' مسلمان کے معاملے میں آپ اتنی خود غرضی کر لیں کہ انسانوں میں آپ مسلمانوں کو انسان معجمیں اور باقی جو مرضی کریں اس کا فیصلہ بعد میں کریں گے۔ تو آپ کا جو بھائی ہے اس کا خیال رکھیں انسان کا خیال رکھیں لیکن آپ تو صرف الله تعالی کا خیال کرتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ نے تو کمیں جاتا نہیں ہے لله جنود السمون و الارض الله كے ليے تو زمين اور آسان كے الكر ہں۔ وہ تو کائنات کا مالک ہے اسے کیا حرج ہے وہ جو جاہے کرتا ہے کن فیکون والا ہے اور کتاب اس کی اپنی ہے۔ تو آپ انسان کا خیال كو و و و جارا ب اور آپ كے باتھ سے نكاتا جا رہا ب الذا آپ اس انسان کی خدمت کرلو' سروس کرلو' اور یمی آپ کی زندگی ہے۔ یہ نہ ہو كه آپ كى اور كام ميں كلے رہو- يه سند ے كه جب بھى جنگ كا زمانه آیا تو کھ لوگوں نے نماز اوا کی اور کھ لوگ پرہ دیتے رہے ' تو کھ آدی نماز بڑھ رے ہیں اور کھ لوگ ہے کتے ہیں کہ بعد میں نماز ادا کرلیں گے پہلے یہ کام کرلیا جائے۔ تو اس لیے آپ لوگ اس بات کا ذرا خیال رکھو کہ حقائق کیا ہیں۔ اس وجہ سے دنیا بری تکلیف میں ہے عین مسلمانوں کی دنیا کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کتے ہیں کہ اللہ جو ہے نال وہ امیر کو اور امير كررا ہے اور مجھى غريب كے كام بى نہيں آيا۔ يعنى مسلمانوں كے اس تیل کی دولتیں ہیں اور مسلمانوں کے گھروں کے دیے میں تیل نہیں ے او وہ کیے ملمان ہیں جن کے پاس تیل کے خزانے ہیں اور انہوں

10 . al

نے اینے غریب بھائی کو چراغ کے لیے تیل نہیں دیا۔ تو پھر ان کا انجام اچھا نہیں ہو گا۔ یعنی ظالم بھائی کی موجودگی میں مظلوم بھائی کا بیہ حال ہوا ہے۔ سعودی عرب والے نماز پوری برجت میں وہ الی الی نماز برجت ہیں کہ آپ کو جیران کر دیں لینی فٹافٹ نماز قائم اور فٹافٹ بندہ غائب۔ اور ظلم این جگه بر موجود ہے۔ آپ لوگ ذرا اس بات کا خیال رکھیں۔ اس بات کو ظلم میں اس لیے کمہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے محروم بھائی کو مال نہیں دیا۔ بلکہ یمودیوں کو مال دیا ہے اور چالاکوں کو مال دیا ہے۔ یہ ہیرا چیری کا مقام ہے کہ مسلمانوں کا تیل جو ہے وہ یبودی کے بٹیک میں استعال ہوتا ہے اور فاسطینی مسلمان مارے جاتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ مال ان کا تیل ان کا اور ان کو پتہ نہیں اندر کے کیا واقعات ہیں کیہ کنے والی بات نہیں اور یہ شادیوں کے شوقین لوگ میں عال سے ان کا بیڑہ غرق ہوا ہے' اس لیے ان کو مسلمان بھائی کمال سے نظر آئیں گے' ان کو تو وہی چکا چوند روشنیال نظر آئیں گی۔ اس لیے بیہ مسلمان کی تاہی اور زوال کا سبب ہیں بلکہ اب آپ لوگوں کو یہ نعرہ لگا دینا چاسئے کہ سلے انسان کی جان بخشی ہونی چاہئے ' پھر اس کی آخرت بخشی ہو جائے گی۔ الذا پہلے انسان کی جان کو بچانے کی کوشش کرو۔ تو بیار کو پہلے دوائی مہیا كو- آپ نے ديكھا ہو گاكہ جب بھى آپ بازار گئے تو پيل چلنے كا راستہ نہیں ملتا اور وہال کارول کی بھرمار ہوتی ہے اور آج بھی ایسے انسان موجود ہیں جن کے پاس بس کا کرایہ نہیں ہو تا کو آپ جران ہی رہ جائس گے ایسے بے شار لوگ ہیں جن کے پاس لاہور سے پنڈی کا ریلوے کا کرایہ نہیں ہے اور وہ ای لاہور شریس موجود ہیں۔ اور ایسے

لوگ آج بھی موجود ہیں جن کی گزر او قات مشکل ہے الی بات ہے کہ نمیں ہے۔ اور دو سری طرف ملمانوں کے پاس مال بی مال ہے۔ او اب دونوں مملمان برابر کیے ہو گئے؟ اور وہ امیرائے ظلم کو نماز کے بردے میں جاری رکھتا ہے۔ وہ ظلم کو نبھا آگیے ہے اور اپنے ضمیر کو کیسے مطمئن كريا ہے؟ كہتا ہے كہ ميں نماز اور دوسرے فرض اداكريا رہتا ہوں اور میں اللہ کو اڑھائی یر سنٹ دیتا ہول اور وہ جو بروڈکشن کا ذخیرہ تھا وہ اس نے اپنے نام لگالیا ، چراگاہ اپنے نام لگالی اور وہ چراگاہ کا مالک ہو گیا اور پھر باقیوں کے پاس تھوڑا رہ گیا یعنی گنجائش تھوڑی رہ گئے۔ تو اس لیے پھر باقی لوگوں کے پاس مال تھوڑا ہو گیا۔ ذرائع پیداوار چند لوگوں نے قابو کر لیے ہیں اور باقی لوگوں کو محروم کر دیا ہے اور ضمیر کو نماز کے ساتھ مطمئن كر ليتے ہيں۔ تو ثابت يہ ہواكہ نماز كے دم سے ظالم آدى نے بھى اسے ضميركو مطمئن كيا ہوا ہے۔ آپ اس كابت خيال ركھيں ليكن جو بے نماز آدی ہے اس نے اپنا ضمیر کیے مطمئن کیا؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کیونکہ ب نماز کو مطمئن نہیں ہونا چاہیئے۔ آپ بھی بے نماز نہیں ہونا نماز کا کوئی متبادل نہیں ہے اور نماز بہت ضروری ہے ' بہت افضل ہے ' بہت اعلی ہے اور آپ نماز کے علم کو بورا کرد۔ میں صرف سے کمہ رہا ہوں کہ دو من کی تاخیرے نماز کو فرق نہیں برتا اور سے بندے اور خدا کے درمیان بات ہے۔ بندے اور خدا کے درمیان جو بات ہے اگر تو دل خدا كى طرف ہو تو اس ميں ٹائم آگے پيچے ہو سكتا ہے۔ ليكن بندے كى ضرورت میں آپ کے پاس ٹائم آگے پیچھے شیں ہو سکتا' بندے نے آپ ے سوال کیا ہے ، پھر اس کا سوال ہوکہ نہ ہو ، شاید کہ وہ رے کہ نہ

### TOA

رہ اور کیا سے کیا ہو جائے۔ تو اس لیے عبادت کو بھی آپ اپنے ظلم کا سمارا یا پردہ نبناؤ عبادت ہی ہے اور وہ ضروری ہے۔

سوال:-

میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میں اپنے آپ کا اظہار کروں' یہ حدیث پاک ہے یا گئی بزرگ کا قول ہے؟

جواب:

کنت کنز "امخفیا" میں ایک چھپا ہوا نزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ ظاہر ہو جاؤں تو میں نے خلق کو تخلیق فرما دیا۔ یہ بات آپ تک کیے پنچی ہے؟ بس یہ بات سند کے ساتھ ہی آئی ہے کیونکہ یہ حدیث قدی ہے۔ یہ قرآن پاک میں تو نہیں ہے اور اپنے پاس سے بھی کوئی نہیں بنا آ۔ آپ اس کی اور تحقیق کر لیں۔ یہ بات اللہ کی طرف سے ہی ہے اور لازی بات ہے حضور پاک نے بیان فرمائی ہے۔

سوال :-

کیا ہے کی بزرگ کا کلام ہے کیونکہ کتے ہیں کہ یہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو ؓ کے کلام میں موجود ہے۔

جواب:

آپ اے کی بزرگ کا کلام کیوں کتے ہیں' یہ کی بزرگ نے اپنی طرف سے نہیں بنایا ہے۔ یہ کلام تو ہر جگہ موجود ہے کہ میں ایک چھیا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے

اور یہ سند کے ساتھ ہی آتی رہی ہے۔ صدیث کے کچھ شعبے ایسے ہیں جو كاب كے بغير بھى اہم ہيں ، کھ احادیث الي ہيں جو حدیث كى كابوں میں نہیں ہیں۔ حضور یاک کی زبان مبارک سے فکلا ہوا ہر فقرہ حدیث ے توجن لوگوں کو زیارت نصیب ہوئی ان سے حضور پاک متنا اللہ نے جو فرما دیا' وہ بھی مدیث ہے۔ تو اس طرح سے بات علی آ رہی ہے۔ کھ لوگ کتے ہیں کہ بالشافہ بھی حضور پاک متنفلہ اللہ ا ملاقات ہوتی ہے اور حضور پاک متنا میں کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی بات جب کی صاحب حق نے سادی تو وہ حدیث ہے۔ اس لیے اس کی تفصیل میں جانے والی بات نہیں ہے۔ تو جو سے ٹھیک ہے۔ اگر ٹھیک لوگوں سے بات سی ہے تو تھیک ہی ہے۔ اس لیے ہم نے بھی نہیں بوچھاکہ یہ کیا ہے۔ اس طرح یہ بات کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اسے رب کو پھان لیا۔ یہ بات کس سے منوب کی جاتی ہے من عرف نفسه فقد عرف ربه بي بات حفرت على كرم الله وجه ك ساتھ منسوب کی جاتی ہے۔ اب اس میں تحقیق کی بات نہیں ہے کہ ایسا آپ نے کماکہ نمیں کما' وہ بات خود بتاتی ہے کہ وہ ٹھیک ہے اور انہوں نے اپنے ایس سے کی ہے یا حضور پاک متن المنا سے سی ہے یا اللہ نے ان سے بات کی ہے۔ تو ایس باتوں میں نہیں بڑتے۔ بس جو انہوں نے کما وہ ٹھیک ہے۔ ای طرح ایک معرم ہے کہ قدمی هذه علی رقبة كل ولى الله يه قصيره غوشي مي ع يعني ميرا ياؤل تمام اوليا. كي گردنول ير ب- اب يه واقعه الفاظ مي سجم نبيس آناكه اس كامفهوم كيا ہے 'جب تک آپ مفہوم میں وافل نہ ہوں اس کا پیتہ نہیں چلے گا۔ تو

يه كرنے والے كام ميں اور صرف سننے والى بات نيس ب- كوكى اليا وقت بھی آ سکتا ہے کہ آدی کے کہ میرے پاس سارے وقت ہو کر جاتے ہں۔ اب یہ بات تو کسی پنجبر نے بھی نہیں کی ہے لیکن یہ بات ہو سکتی ہے کہ ایا ہو۔ وہال مفہوم یہ نہیں ہے کہ ہم موسمول کے مالک ہو گئے جس طرح کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم کائنات کو نہ بناتے اگر آپ کی ذات نہ ہوتی۔ تو حضور پاک مشتل میں کے لیے لولاک کا لفظ ہے ، بورا لفظ کیا ہے لولاک لما خلقت مطلب یہ ہے کہ یہ کا نات کی ساری چزیں جو ہیں وہ حضور پاک متنا میں اے حوالے سے تخلیق ہوئی ہیں لعنی کہ باعث تخلیق کا نات آپ کی ذات ہے اور یہ کا نات آپ کے بغیر چلتی شیں ہے۔ اصل میں توبات سے ہے۔ توبیات اس وقت تک آپ کو سمجھ نہیں آتی جب تک آپ اس راز میں داخل نہ ہوں کہ حضور پاک مشاری کی محبت اللہ تعالیٰ کے لیے کیا معانی رکھتی ہے انسان كے ليے كيا معنى ركھتى ہے اللہ تعالى اور حضور پاك متن المالية كاكيا رطیش ہے اور اگر خالق اور مخلوق کی محبت ہو سکتی ہے تو کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالی كتا ہے كہ ميں سلام جيجا مول وسلام على نوح وسلام على ابراهيم لين الله كريم ان يرسلام بعيجا ہے۔ انسانوں كو سمجمانے كے ليے اللہ تو انسانوں جيسى بات كرتا ہے اور يہ انسان بيں جو اللہ جيسى باتیں کرنا چاہتے ہیں اور پھریہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے ہر جگہ انسانوں سے بات کی ہے مثلاً ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمارا ذکر کروں گا۔ اور بیر انسان والی بات ہے کہ تم نے لوث کر میرے یاس بی آنا ہے۔ اور بہ بات بالکل سمجھ آنے والی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی الیمی بات

نمیں کی ہے جو انسانوں کی سمجھ سے باہر ہو۔ اللہ نے انسان بنایا تو اس کی عقل کے مطابق اس کو چزیں دے دیں۔ اگر اللہ اٹی زبان بولنا شروع کر دے تو پھر انسان کو بات کیے سمجھ آئے گی۔ آپ کی زبان میں ایک لفظ كائات ہے اب انان كے ليے اس ميں بے شار رائے ہيں اس كا وهیان کمال کمال جائے گا وسیع کائنات ہے کمال کمال جائے گا اور کمال كىل پرے كا اور زندگى ميں كياكيا ديكھے كائكس كس ستارے كو ديكھے كائ اتنی خلائیں ہیں کہ اگر آپ کوڑ بار پدا ہو جائیں اور کوڑ گنا ہو کر كو رون سال ديكسين تو بھى آپ كھ نيس كر كتے۔ تو الله كريم كى ايك یہ بھی زبان ہے لیعنی یہ جو چاند ستارے اور سورج ہیں' اب آپ یہ زبان كيے راهيں كے؟ آپ نے ايك ايم كو تھوڑا سا راها ہے تو آپ جران ہو گئے ہیں کہ یہ واقعہ کیا ہے؟ اور کائلت کی بے شار وسعت ہے جو وریافت ہونے والی ہے۔ الذا آپ لوگ اس بات پر غور کریں۔ اس لیے الله تعالیٰ کی مرانی ہے کہ آپ لوگوں سے وہ آپ کی سجھ کے مطابق بات كرنا ہے كہ يہ كام كرلو اور يہ كام نہ كو اور يہ كہ يہ دوزخ ہے اور یہ جنت ہے۔ تو اللہ نے دوزخ جنت کو آپ کی زبان میں سمجایا ہے اور اصل دوزخ جنت کیا ہو گی؟ یہ تو بعد میں پت چلے گا تو یہ بات جانے کے بعد بہ چلے گ۔ اس لیے آپ اس لائن پر چلیں کے توبات سمجھ آئے گی وگرنہ یہ علم کی بات نہیں ہے اور تحقیق کی بات نہیں ہے۔

سوال:-

سرا ابھی آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ 'کا ایک فرمان سایا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پچپان لیا اس نے اپنے رب کو پچپان لیا تو سے 747

پیچان کیا ہے؟ جواب:۔

بھٹک رہا تھا میں سود و زیاں کے صحرا میں تیرے دیار میں اللّی مجھے تیری خوشبو اس کے پاس جانے کا سوچو کے تو پھر اس کی ثلاش میں چلتے جاؤ

تیری تلاش مجھے میرے سامنے لائی میں آئینے میں جو اترا تو روبرو تھا تو پھرانیان کہتا ہے کہ ہم تو اللہ کو تلاش کرنے جا رہے تھے' اور کمال تک پنچے؟ اپنے آپ تک ہی پنچے۔ آپ نے اپنے آپ میں اترنا ہے اور پھر آپ اس کے روبرو ہو جا کیں گے۔ تو اللہ کو جانے یا پچانے

كاجهال تك تعلق إو يه إكد آپ ايخ آپ ميں اترين اور جب آپ اینے آپ میں ارو کے تو پھر یہ کمانی سمجھ آجائے گی- یہ سب بعینہ اليے ب جيے آپ كے مانے آئينہ ہو اپ آئينے كو ديكھتے ہو كھراس كے قريب ہو جاتے ہيں' اور قريب ہو جاتے ہيں تو پھر آپ دونوں ايك مو جاتے ہیں۔ کون دونوں؟ آئینے کا عکس اور آپ! اب مجمی ایبا واقعہ مو جائے کہ اندر والا علم باہر نکل آئے تو پھر کمال ہی ہو جاتا ہے۔ ایہا ہو سکتا ہے کہ آپ اندر اس سے باتیں کر رہے ہوں اور وہ بھی آپ سے باتیں کر رہا ہو' اشارہ کر رہا ہو' جب آپ جب ہو جائیں تو وہ آگے سے بول بڑے کہ آگے اب کیوں نہیں بوان تو پھر تو بات بی اور ہو جائے گی۔ الیا ہو سکتا ہے! مثلا آپ ایک آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بات کر رے ہوں جیے آپ اثارہ کرتے ہیں وہ بھی اثارہ کرتا ہے ای آگ ہو جاتے ہیں وہ آگے ہو جاتا ہے اب چھے ہٹ جاتے ہی تو وہ بھی چھے ہٹ جاتا ہے جب آپ چھپ جاتے ہیں تو وہ بھی چھپ جاتا ہے نظر نمیں آنا ، پر کہتے ہیں کہ دیکھیں اب وہ ہے کہ نمیں ہے ،جب پھر آپ آئينے ميں ركھتے ہيں تو وہ اندر موجود ہوتا ہے ، پھر آپ اس سے باتیں کرتے ہیں ' پھر آپ دی ہو جاتے ہیں اور آب جب دی ہوں اور وہ بول بڑے اور کے کہ آگے بول 'اب کیوں نہیں بولا۔ تو الیا ہو سکتا ے کہ آپ کے اندر سے اپ کے ساتھ کوئی بولنے والا اندر سے آواز وے وے کہ تو بول کیا جاہتا ہے؟ آپ کو بات سجھ آئی؟ کہ آپ سے تنائی میں کوئی ہم کلام ہو جائے جب کہ وہاں کوئی برندہ نہیں تھا کوئی انسان نہیں تھا' تو وہ کون تھا؟ یمال سے رب سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے۔

144

تو تنمائی میں وہ کون تھا جو آپ سے ہم کلام ہوا تھا۔ وہ کون تھا جو میرے ساتھ ہم کلام ہوا میرے سوا کوئی انسان تھا نہ آس نہ پاس

انسان کہتا ہے کہ وہاں پر میرے سواکوئی آدی نہ تھا تو وہ کون تھا جو مجھ سے بات کر گیا۔ تو الیا ہو تا ہے کہ تنائی میں ایک الیا مقام آ جائے کہ جب آپ کو پچانا اسی نے ہی جب آپ کو پچانا اسی نے ہی اپنے رب کو پچانا۔ تو آپ اپنے آپ کو پچائے والے بنو۔ جیسے آپ کی آنکھ کوئی انسانی چرہ دیکھتی ہے' آپ کو اسی آنکھ کے ذریعے نظر آئے گا اور ول کے اندر احساس پیدا ہو گا' خیال میں اس کی بات آئے گی اور پھر الیا ہو سکتا ہے کہ آپ کو تنائی کے اندر آواز بھی آجائے جے دور کی آواز کھتے ہیں۔ تو رازیہ ہے کہ دور کی آواز کھتے ہیں۔ تو رازیہ ہے کہ دور کی آواز بھی قریب سے آتی ہے۔

آربی ہے یہ دور سے آواز جو ملا خاک میں بنا ہم راز

توجب آپ خاک میں مل جاتے ہیں تو پھر آپ ہم راز بن جاتے ہیں اور پھروہ آپ ہے بات کرتا ہے۔ یہ خاک وہی ہے جس کو بوتراب سے نبیت ہے۔ تو پہلے آپ اپ آپ اپ آپ کو پہپائیں پھر آپ کو بات سجھ آٹ گی کہ آپ کا رب کون ہے؟ رب کا معنی ہے پالنے والا۔ تو آپ اپ آپ کو بہت سے انہوں نے آپ کو پہپائیں کہ آپ کیا ہیں؟ جنہوں نے یہ کما ہے انہوں نے رب کو پہپان کر بات بتائی ہے اور یہ پہپان رکھنے والوں نے کما ہے۔ اس لیے آپ کا اللہ جو ہے یہ آپ کے خیال کا نام ہے اللہ کی ذات ہے تو الگ اللہ جو ہے یہ آپ کے خیال کا نام ہے اللہ کی ذات ہے تو الگ اللہ جو ہے یہ آپ کے خیال کا نام ہے اللہ کی ذات ہے تو الگ اللہ جو ہے یہ آپ کے باس

ہے جیسے کہ خواجہ غلام فریدؓ نے فرمایا ہے۔ خلقت کوں جیندی گول اے ہر دم فریدہ دے کول اے

اییا دعویٰ خواجہ غلام فرید رکھتے ہیں کہ اللہ تو ہردم ہمارے ساتھ ہے۔ وہ کون ہے' آپ کون ہو' کیا دونوں ایک ہیں اور یا دونوں دو ہیں؟ تو یہ بات اپنے آپ کو پہچانے سے سمجھ آ جاتی ہے۔ اس لیے آپ کی اپنی پہچان جو ہے یہ آپ کو آپ کے اللہ کے قریب کردے گا۔ للذا آپ پہچان جو ہے یہ آپ کو آپ کو بنانے والے نے کیا بنایا۔ ساری آپ ایٹ آپ کو بنانے والے نے کیا بنایا۔ ساری پہچان اس میں ہے۔ تو اللہ کیا ہرکی بات نہیں ہے بلکہ اندر کی کمانی ہے۔

ہم اپنے آپ میں ہی تجھے ڈھونڈتے رہے تیرے مسافروں کا سفر گھر میں کٹ گیا

تواس کے مسافر کمیں دور پیدل نہیں جاتے کہ ہم اللہ کی تلاش میں جارہ ہیں۔ ایک بندہ اللہ کی تلاش میں جارہا تھا۔ راستے میں اسے درویش ملا اور بوچھا کہ کدھر چلے ہو؟ کہتا ہے کہ میں اللہ کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ تو وہ درویش بولے کہ پیچے جس کو چھوڑ آئے ہو وہ کون تھا؟ اللہ کسی آگے کا نام نہیں ہے' اللہ پیچے کا نام بھی ہے' جے آپ چھوڑ آئے ہو وہ کو باللہ سے ہو وہ کی اللہ بی ہے۔ کہتے ہیں کہ جس شہر میں آپ رہتے ہو وہاں آب مور ہی اللہ ہے' تو اللہ اس شہر میں بھی ہے جمال آپ رہ رہے ہیں اور اس شہر کا نام بھی ہے جمال آپ وہ رہے ہیں اور اس شہر کا نام بھی ہے جمال آپ وہ رہے ہیں اور اس شہر کا نام بھی ہے جمال آپ وہ درے ہیں اور اس شہر کی بات نہیں ہے بلکہ اللہ کریم فیطم نے کی بات نہیں ہے بلکہ اللہ کریم فیطم نے کی بات نہیں ہے بلکہ اللہ کریم فیطم نے کی بات نہیں ہے بلکہ اللہ کریم فیطم نے کی بات ہیں نام کی بات ہے۔ اللہ کو سمجھنے کے لیے تھمرو اور ایپ آپ میں غوطم

744

لگاؤ 'بس باہر جانے والی بات نہیں ہے بلکہ اندر جانے والی بات ہے۔ یہ اندر کا سفر ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پھانا اس نے اپنے رب کو پھانا۔ آپ سب سلامت رہو اور آخر میں دعا کرو۔ آمین بر جمتک یا ارحم الراحمین۔

さいというとうしているとしている。

地方的一个性格的一个一个人的一个

withough had and a to be before

of the property and I do to the Take of the Wil

医为123大为与社会的企业工作

しいいとはもとうなんとうとういん

とはからはやくなることができるかんで

ちょうしょかいしょうなんというしょうしょ

人人是一个人的人们是为一个人

JUNEAU BILLINGS IN



جس كاخدايريقين نه بهواس كادعاير كيول يقين بهوگا\_ 2 دعادراصل ندائ فرياد يئ مالك كاستالتا الما 2 وعادل سے نکلتی ہے بلکہ آ نکھ سے آنسوبن کر ٹیکتی ہے۔ \$ دعا ک سب سے بڑی خولی میہ ہے کہ جہاں دعا ما تکنے والا ہے وہیں 2 وعا عظوركرنے والا ہے۔ 3 باتھا اٹھانا بھی دعائے بھی نگاہ کا اٹھنا بھی دعاہے۔ 2 ہم اللہ سے وہ چیز مانگتے ہیں جے ہم خودنہ حاصل کرسکیں۔ 2 وعايراعمادايمان كاعلى ورجه ب\_ \$ گناہ اورظلم انسان سے دعا کاحق چین لیتے ہیں۔ \$ دعامانگناشرط منظوری شرطهیں۔ 3 دعاہے بلٹلتی ہے زمانہ بدلتا ہے۔ 3 مال اوعادشت مستى ميں سابدابرے۔ 3 پنجمبری دعاامت کی فلاح ہے۔ 2 نفرت كرنے والا انسان دعائے محروم ہوجاتا ہے۔ 2 (واصف على واصف م

## خاموشي

ہم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہو گا کہ خاموثی میں کتنی راحت ہے۔

انان کو دو سروں سے متعلق کرتی ہے اور خاموشی انسان کو اپنے آپ سے تعارف کراتی ہے۔

خ زندگی سراپاور سربسته راز ہے اور راز ہیشہ خاموش ہوتاہے اور اگر خاموش نہ ہوتوراز نہیں رہتا۔

باطن کاسفر'اندرون بینی کاسفر'من کی دنیا کاسفر'ول کی گرائیوں کاسفر' راز ہستی کاسفر'دیدہ وری کاسفر'چشم بینا کاسفر'حق بینی کاسفراور حق یابی کاسفرخاموشی کاسفر ہے۔

انسان خاموش پانی کی طرح گرے ہوتے ہیں۔

( a mais my days !!

انسان بولتارہتا ہے اور خاموش نہیں ہوناکیونکہ خاموثی میں اسے

اپنروبرو موناپرتام اور وه اپنروبرو نمیں موتا چاہتا۔

ہے انسان کے قبل ازپیدائش زمانے خاموشی کے زمانے ہیں اور مابعد بھی خاموشی ہے۔ (واصف علی واصف می



خوش نصیب انسان وہ ہے جواپے نصیب پرخوش رہے۔ آج كانسان صرف دولت كوخوش تقيبي سمجهتا ہے اور يہي اس کی مبرصیبی کا ثبوت ہے۔ خوش نصیبی وجود کا ظاہر نہیں وجود کا باطن ہے۔ خوش نصیبی ایک متوازن زندگی کانام ہے نہ زندگی سے فرار ہواورنہ بندگی سےفرارہو۔ حضوریاک علیقہ اسے خوش نصیب ہیں کہ جوآ ہے کاغلام ہو گياوه بھي خوش نصيب كرديا گيا۔ خوس نصيب اين آپ پر راضي ايي زندگي پر راضي ايخ حال پر راضى ايخ حالات پرراضي ايخ خيالات پرراضي اورايخ خدا پر

(واصف على واصفي)

راضی رہتا ہے۔

# «توبه»

اگر اپنا گھر اینے سکون کا باعث نہ بنے تو توبہ کا وقت ہے 3 اگرمتنقبل کاخیال ، ننی کی یادے پریشان ہوتو توبر کینامناہے۔ 2 اگران ان کوگناہ سے شرمندگی نہیں تو توبہ سے کیا شرمندگی۔ 2 تو په منظور بو حائے تو وه گناه دوباره سر زنبیس بوتا۔ \$ جب گناه معاف ہوجائے تو گناہ کی یاد بھی نہیں رہتی۔ 2 گناہوں میں سب سے براگناہ تو شکنی ہے۔ 2 توبكاخيال خوش بختى كى علامت بي كيونكه جواي كناه كوكناه نه سمجے وہ برقسمت ہے۔ نیت کا گناہ نیت کی توبہ سے معاف ہوجاتا ہے اور عمل کا گناہ عمل کی توبے سے دور ہوجاتا ہے۔ اگراسان کواینے خطا کاریا گناه گار ہونے کا حساس ہوجائے تو اسے جان لینا جا ہے کہ توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ اگرانان کویاد آجائے کہ کامیاب ہونے کے لیے اس نے کتنے جھوٹ بولے ہیں تواسے توبہ کرلینی جاہے۔ (واصف على واصف ())

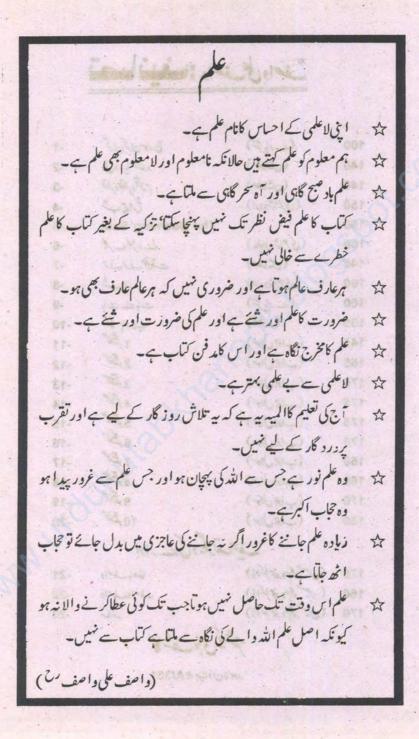

## تصانيف: وامفعل وامف

| E                                |                        |                  |     |
|----------------------------------|------------------------|------------------|-----|
| 100                              | (نریارے)               | צטצטיפנים        | -1  |
| 140                              | (مفاين)                | ول درياسندر      | -2  |
| 140                              | (مفاعن)                | تظره تظره قلزم   | -3  |
| 150                              | (اردوشاعری)            | الم الم          | 4   |
| 150                              | 一大人                    | The Beaming Saul | -5  |
| 100                              | (خابی شامری)           | 上沙人              | -6  |
| 140                              | (مفاعن)                | دف دف هیقت       | -7  |
| 100                              | (ונפלותט)              | ثـراز            | -8  |
| 100                              | ر (نثریارے)            | باتےبات          | -9  |
| 135                              | ( Shed )               | كنام اديب        | -10 |
| 145                              | (سوال جواب)            | المحكود ا        | -11 |
| 165                              | (سوال جواب)            | 2,550            | -12 |
| 175                              | (سوال جواب)            | 3,550            | -13 |
| 175                              | (سوال جواب)            | 4,55             | -14 |
| 175                              | (سوال جواب)            | 5,50             | -15 |
| 170                              | (سوال بواب)            | النظرة           | -16 |
| 160                              | (سوال جواب)            | 7550             | -17 |
| 160                              | (سوال جواب)            | 8,50             | -18 |
| 170                              | (سوال جواب)            | النظرو           | -19 |
| 180                              | (سوال جواب)            | 10,50            | -20 |
| ادارے کی دیگر تصانیف             |                        |                  |     |
| 170                              | (ۋاكۇمخدەم قىرسىن)     | واصف بإصفا       | -21 |
| 160                              | ( ( واکر عددم فرسین)   | واصفواصف         | -22 |
| 170                              | ( و اکر مفدوم فحرصین ) | JE               | -23 |
| کاشف پلی کیشنز                   |                        |                  |     |
| אייליטעויינ A/301 איין אייטעויינ |                        |                  |     |
|                                  |                        |                  |     |